

More Books Visit: www.iqbalkalmati.blogspot.com







More Books Visit: www.iqbalkalmati.blogspot.com

ترتنيب

شاپرره کی ایک شام

الله سخنوانی الله شام

بهارسے پہلے، بہار کے بعد

برف گرنے تک

قصّہ فام طائی کے لاہاؤ آنے کا

معرا، صحرا

واب سی

فرزاں کا گین

## شاہدرے کی ایک شام

بھائی دروازے کے باہر میں شاہرہ جانے والی بس کا انتظار کر رہا تھا۔

رساله "آٹارندیمه" کے ایڈیٹر کا خرید کر دیا ہوا بلک اینڈ وائت سگریوں کا ڈبہ میرے لیے کوٹ کی جیب میں تھا اور ایک سگریٹ میرے دائے ہاتھ کی انگلیوں میں سلگ رہا تھا۔ میں شاہرے مجھلیاں پکڑنے یا مقبرے کی دیواروں پر ابنا نام لکھنے نہیں بلکہ نورجمال پر ایک افسانہ لکھنے جا رہا تھا جے "آٹار تدیمہ" کے پہلے شارہ میں چھپنا تھا۔ ایریٹر نے سگرٹوں کا زبہ تھاتے

بس کا دور دور تک نشان نہ تھا اور قریب قریب سبھی لوگ انظار سے ننگ آ کیے تھے۔

ہوئے آکید کی تھی کہ افسانہ کانی سنسی خیز ہونا جا ہے اور میرے اندر سنسی دوڑ گئی تھی۔

چند ایک دیماتی عورتیں زمین یر بیٹھ گئی تھیں اور یوٹلی میں سے گر اور روٹی نکال کر وہل کھانے گلی تھیں۔ بعربور جاڑے کا یہ برا ہی چکیلا دن تھا۔ دھوپ ڈھل رہی تھی اور اس کی نارنجی چک میں بازار میں ہر شے کھر رہی تھی۔ چوک میں لوگوں کا جوم تھا اور ان کے چرے وهوب میں روغنی معلوم ہو رہے تھے عجیب عجیب چرے' ملے ملے اور صاف صاف کیڑوں والے لوگ' ما كون 'سائكلون مورول اور چكرول سے بحت بچاتے مند اٹھائے چلے جا رہے تھے۔ سائے والے سنما گھر کے باہر کافی بھیر تھی۔ اور کیوں نہ ہو ماسر بھگوان کا تیار کردہ اڑائی مار کٹائی سے بحربور قلم "جادو رتن عرف بحوتى كا" چل رہا تھا۔ كوچوان ما كول ميں گله بھاڑ بھاڑ كر مورى دروازے 'شاہ عالمی دروازے اور موجی دروازے جانے والی سواریوں کو پکار رہے تھے۔ سابی انہیں ایک جگہ رکنے نہ رہتا تھا۔ گروہ بھی ہٹ کے کچے تھے۔ چوک کا پورا چکر کانے اور پھر ای جگه آن کھرے ہوتے ۔ مورتیں --- بوڑھی مورتیں' ادھر عمر کی مورتیل' نوجوان لڑکیاں' ك في كلے منه 'كوئى خالى كرم شال ليے اور كوئى برقع اوڑھے بھائى دروازے ميں داخل ہو رہى

تھیں اور باہر نکل ری تھیں۔ اچاک میری نظر ایک لاکی پر پڑی جو ساہ برقع اور سے تاب تول کر

قدم اٹھاتی دروازے ہے باہر نکل رہی تھی۔ جھے یوں محسوس ہوا بھے یہ چال میری جانی بچانی ہو، جھے اس لڑک کو میں نے پہلے بھی کہیں دیکھا ہو۔ دبلے پہلے جم والی وہ لڑکی اب سڑک ہے ہے کہ نکسالی دروازہ کو جانے والے باغ میں ہو لی تھی۔ گھاس کے ہرالے خطوں کے درمیان سرخ روش پر اس کے چھوٹے بچھوٹے قدم بڑے ربط اور سلیقے ہے اٹھ رہے تھے اور سفید سینڈل پر مرغابیوں کا گمان ہو رہا تھا۔ جھے اپنے آپ فہمیدہ یاد آگی۔ وہ بھی ملکے نیلے رنگ کا ریشی شوق ہے بہتی ہے اور ان کا گھر بھی بھائی دروازے کے اندر ہے۔ وہ بھی ملکے نیلے رنگ کا ریشی برقع اور تھی ہے۔۔۔۔ دبلے پتلے سپید جم کی فیمدہ۔۔۔ اس لڑکی کی چال فہمیدہ ہے کئی ملتی جلتی تھی۔ کسی یہ فہمیدہ بی نہ ہو! میں نے سگریٹ بھیئتے ہوئے باغ میں نگاہ دوڑائی۔ روش پر سفیدے اور کروٹین کے درختوں کا سابی تھا اور اس لڑکی کا برقع بلکی سرد ہوا میں لہرا رہا تھا اور وہ چپ چاپ چلی جا رہی تھی۔ کسی یہ فہمیدہ بی نہ ہو؟ میں سوچ رہا تھا اور وہ لڑکی میری نگاہوں سے دور ہوئی جا رہی تھی۔ وقت اور زندگی کا ریا اے بچھ سے دور ۔۔۔۔ اور دور لئے جا رہا تھا۔ یہاں تک کہ اس کا دبلا پتلا جم کارپوریش کی گندگی اٹھانے والی موڑ کے عقب میں چھپ تھا۔ یہاں تک کہ اس کا دبلا پتلا جم کارپوریش کی گندگی اٹھانے والی موڑ کے عقب میں چھپ تھا۔ یہاں تک کہ اس کا دبلا پتلا جم کارپوریش کی گندگی اٹھانے والی موڑ کے عقب میں چھپ گیا اور شاہررہ جانے والی بس چپکے ہے میرے بالکل قریب آن کھڑی ہوئی۔

"غورتیں پہلے' عورتیں پہلے سائبان"

بس كذكر چنى رہا گر نقارفانے میں طوطی کی كون سنتا ہے۔ طوطی چلاتی رہی اور سائبان سب سے پہلے سوار ہوئے اور عورتیں سب سے آخر میں۔ عورتیں ہر جگہ پیچے رہتی ہیں۔ میدان جنگ میں مردوں کے ساتھ چلتے ہوئے اور دول میں بیٹے کر سرال جاتے ہوئے۔ انہیں بول میں بھی سب سے آخر میں سوار ہونا چا ہئے۔ گرر' گھر' جیے موڑ کے انجی نے میری تائید کی اور بس چل بڑی۔

کسالی دروازے کے قریب پنچ کر میں نے باغ میں اس لڑی کو دور دور تک دیکھا گر اس کا کمیں نشان نہ ملا۔ وہ کمیں گم ہو چکی تھی۔ یہ خیال کہ وہ لڑی فہمیدہ بی تھی میرے ذہن میں اپنے پاؤں جما رہا تھا اور جب میں شاہرہ موڑ پر اتر کر نورجمال کے مقبرے کی طرف روانہ ہوا تو مجھے پورا لیقین ہو چکا تھا کہ وہ لڑکی فہمیدہ بی تھی۔

نورجہاں کا مقبرہ اجاڑ اور مرجھائے ہوئے درخوں کے درمیان کمی پرانے اور زنگ آلود آبخورے کی طرح پڑا تھا۔ دیواروں کا سینٹ اور چونا اکھڑچکا تھا اور محرابوں پر گلے سڑے تبوں والی بیلوں کی مردہ شاخیں ہوا میں ہل رہی تھیں۔ مقبرے کے اندر سردی اور آریکی تھی۔ قبروں کے تعوید منجد فریادیں تھیں اور ان لوگوں کی یاد دلا رہے تھے جنہیں وطن سے ہزاروں میل دور کسی دور انے میں موت نے آن لیا ہو۔ دیواروں پر برے برے دردناک شعر کھے تھے۔ میں نے

بھی کو سے ایک موگوار شعر کھا اور سگرید ساگا کر مقبرہ جما گیر کی طرف چل ہوا۔ ریلوے الائن عبور کرتے ہی ججھے شاہرہ چاردیواری کے اندر مجبور' یو کلیٹس ارو جامن کے درخت نظر آئے جن کی بھٹیں دھوپ کی مدھم ہوتی کرنوں میں ایک خیال سا معلوم ہو رہی تھیں ۔ اور جن کے عقب میں سردیوں کی شام کا آسان کھر کر محمرا نیلا اور بے حد وسیع ہوگیا تھا۔ مجھے یوں محسوس ہوا گیا کمی نے میرے ہاتھ سے تارا مارکہ بیڑی لے کر مجھے بلیک اینڈ وائٹ کا سگریٹ تھا دیا ہو۔ بلیک اینڈ وائٹ کا سگریٹ تھا دیا ہو۔ بلیک اینڈ وائٹ۔۔۔۔ مجھے رسالہ "آفارقدیمہ" کے ایڈیٹر کا خیال آگیا۔

أفسانه سنسنى خيز ہو'

اور میرے جم میں ایک بار پھر سنی دور می۔

اگر پکتک یا کمی خوبصورت ارکی کے ساتھ سرکا لطف اٹھانا ہو تو مقبرہ جما تگیر سے برھ کر لامور بهريس كوئي جكه اتني موزول نهيس- لارنس باغ يا شمله بهاري توكركث مي ويكيف يا تاتكيس تروانے کے لئے ہیں۔ لارنس باغ میں سر کرتے ہوئے آپ کو گھاس کے ہرے بھرے قطع ضرور لیں کے گر ساتھ ہی ہر قطعہ کے باہر گھاس سے نج کر چلیں 'کے بورڈ بھی نظر آئمیں گے اور آپ کو محسوس ہو گا آپ اسلحہ تیار کرنے والے کارفانے میں گھوم رہے ہیں جمال ذرا ی بے احتیاطی کا متیجہ ایک آدھ دھاکہ اور چرموت ہے۔۔۔ لیکن مقبرہ جمائلیری چاردیواری کے اندر صاف ستھری چکیلی روشیں ہیں جن کے بچول ج چھوٹے چھوٹے خوبصورت فواروں کی قطاریں ہیں اور جمال دور رویہ مرد کے مرسز درخت کھڑے ہیں۔ جمال ترشی ہوئی گھاس کے زم زم ، خطول میں اگے ہوئے سامید دار درختوں میں رکھین پرندول کے گھونسلے ہیں۔ مقبوہ کے نیم تاریک، تعلین اور محتدی غلام گردشوں کی فضا میں دھیمی دھیمی رومانوی کیفیت رہی رہتی ہے۔ وہال کئی ایے مقام ہیں جمال پینچ کر آپ ای ساتھی لڑی سے بلا جھبک اظمار عشق کر کتے ہیں۔ اور اس لڑکی کا مزاج مردر ہو تو آپ اس کے مون بھی چوم کتے ہیں۔ آپ کو کوئی نہ رکھے سکے گا۔ لارنس اور شملہ باڑی میں یہ بات کمال شملہ بہاڑی کے پاس بی ریڈیو شیش ہے۔ وہال نہ صرف آپ کو دیکھا جا سکتا ہے بلکہ شہر بھر میں نشر بھی کیا جا سکتا ہے اور لارنس میں آپ کو سائکل بھی باہری چھوڑنا برتی ہے ۔ اور ہو سکتا ہے کھ عرصہ بعد آپ کو جوتے بھی باہر ا تارنے بڑیں اور پھریہ بھی ممکن ہے کہ ایک وقت آئے جب سائیکوں کے ساتھ عورتوں کو بھی سنیڈ پر ال لگا کر چھوڑٹا بڑے Lock Your Cycles کے ساتھ ساتھ Lock Your Women کا بورڈ بھی دکھائی دینے لگے۔

كمال لارنس باغ اور كمال شابدره باغ ----

كمال راجه بھوج اور كمال---- عمريه كنگو تيلى كى كمانى سي ب- يه اصل مين راجه

بھوج کے باغ ہی کی داستان ہے۔ شاہرہ باغ جمائیر کے لیے بنوایا گیا تھا اور میں اس باغ میں ایک حوض کے کنارے کھڑا تھا۔ حوض میں پانی کا رنگ گدلا ہو رہا تھا اور اس کی تہہ میں اگی ہوئی کائی کا رنگ کری ہوئی کائی کا رنگ گھری بری پھرتی ہوئی کائی کا رنگ کھرا ہو رہا تھا اور اس کی تہہ میں اگل ادھر ادھر اچک رہی تھی۔ آس پاس' مجبور' المتاس اورجامن کی چھدری چھاؤں گھاس کا رنگ گہرا ہز ہو رہا تھا۔ فضا میں مختلف تشم کے پودوں کی خوشبو اور پرسکوں مرطوب ختلی می پھیل رہی تھی۔ بائیں طرف زرا ہٹ کر ایک وہ مخبان درخت تھے جن کے سابوں میں عظین نی پڑے بیٹ تھے۔ میں مقرے کی چھپلی طرف آگیا ۔ یمال نبتا زیادہ سکون اور خاموثی تھی۔ سائے فسیل بری بھری بیلوں میں چھپی ہوئی تھی اور پرانے کوئیں کی منڈر پر بھنگ کی جھاڑیاں اگ رہی بری بھری بیلوں میں چھپی ہوئی تھی اور پرانے کوئیں کی منڈر پر بھنگ کی جھاڑیاں اگ رہی شمیں۔ تقریباً نصف تھنے تک میں نے مقبرے کا طواف کیا۔ مرمریں برآمدوں کی ختک آر کی میں شملا' باریک جال دار جھروکوں سے لگ کر شمنشاہ کے مزار کو دیکھتا رہا۔ ایک آدی قبر کے سرانے دو زانو ہو کر بیٹھا تھا اور قرآن پاک کی خلات کر رہا تھا۔ خلاوت ختم کر کے اس نے دعا ما گی۔ تعویذ کو بری عقیدت سے بوسہ دیا اور احتیاط سے جسے اسے کمی کے جاگ اٹھنے کا احتال ہو' تعویذ کو بری عقیدت سے بوسہ دیا اور احتیاط سے جسے اسے کمی کے جاگ اٹھنے کا احتال ہو' بیٹوں باہر نکل گیا۔ بیش بھائیر کے مزار پر نہیں بلکہ دا تا سختی گیا کہ میں جمائیر کے مزار پر نہیں بلکہ دا تا سختیں بھرتی کے دربار میں کھڑا ہوں۔

میں مقبرے سے نکل کر پھر باغ میں آگیا اور ایک جگہ گھاس پر بیٹھ گیا۔ دھوب۔۔۔۔
سنری دھوپ در فتوں کے آفری کناروں کو چھو رہی تھی اور سائے لمبے اور گمرے ہو چکے تھے۔
بلیک اینڈ وائٹ کا دسوال یا گیار ھوال سگریٹ سلگاتے ہوئے خود بخود نور جمال پر مضمون کھنے کا
خال آگا۔ نور جمال کر کیا کھوں؟

یں در تک سوچا رہا۔ نورجاں مرزا غیاث بیک کی اڑی تھی۔ جنگل میں پیدا ہوئی۔ اکبر کے محل میں آک شزادہ سلیم نے کوتر کڑائے ایک کوتر اڑگیا۔ واپس آکر شزادہ نے جرانی سے محل میں آئی۔ شزادہ سلیم نے کوتر کڑائے ایک کوتر اڑگیا۔ واپس آکر شزادہ نے جرانی سے دھوا

"دومرا كور كيا موا؟" نور جمال نے بحولين سے كما:

"از كيا صاحب عالم"

" وه کیے؟"

"یوں صاحب عالم" اور نورجال نے دوسرا کوتر بھی چھوڑ دیا۔

اور کبوتروں سے محبت کرنے والے شنراوے کو کنیز کی بید اوا بھا گئے۔ (جیسا کہ قلم پکار میں بھی دکھایا گیا تھا) وہ اس پر عاشق ہو گیا۔ بھر اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ ہندوستان کا شمنشاہ بن کر اسے اپنی ملکہ بنائے گا۔ گر جب وہ شنشاہ بنا تو نورجمال علی قلی خال۔۔۔۔ اس کی سیاہ کے

بماور جرنیل کی بیوی بن چکی تھی۔ علی قلی خال بنگال کی مہم پر گیا اور بدقتمتی ہے وہال باغیول کی مرکوبی کرتے ہوئے مارا گیا۔ نورجمال بیوہ ہو گئی اور بعد ازال ملکہ بن کر جمال گیر کے حرم میں آ گئی۔ بس بیہ ہو نورجمال کی کمانی۔۔۔۔ اس سے زیادہ اس موضوع پر کیا لکھا جا سکتا ہے۔ میں سوچ رہا تھا اور سگریٹ کا نیلا دھوال بٹلی منحتی کلیر کی شکل میں اوپر اٹھ رہا تھا۔ میں نے کئی بار نورجمال کے متلفق کوئی سنتی خیز بات سوچنے کی کوشش کی گر ہر بار ناکام رہا۔

دراصل مجھے رہ رہ کر اس لڑی کا خیال آ رہا تھا جو بھائی دروازے سے نکل کر کلمالی دروازے کے نکل کر کلمالی دروازے کی طرف باغ میں گھوم گئی تھی اور جس کے متعلق مجھے یقین تھاکہ وہ فمیدہ تھی۔

میں سوچا، نور جہاں جہا گیر کی ہوی تھی اور جہا گیر ہندوستان کا شہنشاہ تھا اور اس کے بعد میرا خیال فہمیدہ کی سمت چلا جا ہا۔۔۔ فہمیدہ۔۔۔۔ جو بھی میری محبوبہ تھی اور اب خواجہ غلام نی کھکہ انہار کے وفتر میں ہیڈ کلرک ہے۔ میں شہزادہ سلیم کو فورجہاں کی کبوتر چھوڑنے والی اوا پر معمور ہوتے دیکھا اور میرے ذہن میں وہ شام گھوم جاتی جب ممارے گھرک کے نیا تالا کر بولنے کی مارے گھرکے نیکے کمرے میں فہمیدہ میری آپا کے ساتھ بیٹی اپی دادی کے نتلا تالا کر بولنے کی نقل آبار رہی تھی۔ وہ ایک آکھ بند کئے ،چھوٹا سا منہ کھولے رک رک کر بول رہی تھی اور میں دروازے والی چی ساتھ لگ بیہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس کی صورت کتنی مطحکہ خیر کر کمی قدر دل آویز تھی۔ چھر وہ کھلکھلا کر بنس پڑی اور جھے یوں محسوس ہوا تھا گویا کوئی رقاصہ کھنگرو دل آویز تھی۔ چھر وہ کھلکھلا کر بنس پڑی اور جھے یوں محسوس ہوا تھا گویا کوئی رقاصہ کھنگرو باندھے بھاگ کر میرے پیچے سے گزر گئی ہو۔ اس کی بنسی میں ترنم اور نکھار تھا۔ نہمیدہ کی بیہ اوا بیا دور میں نے فیصلہ کرلیا کہ تعلیم ختم کر کے جب میں کلرک بنوں گا تو اسے اپنی ہوی بنا لونگا۔

ایک ہفتہ گزر گیا۔ فہیدہ ہارے ہاں نہ آئی۔ اے دوبارہ دیکھنے کی آرزو ایک پربمار پھول کی مانند میرے ول میں خاموثی سے ممک رہی تھی۔ ایک دن انقاق سے میرے موا گھر میں کوئی نہ تھا ۔ میں نچلے کمرے میں ساوار میں چائے کے لیے کو تلے ساگا رہا تھا۔ میرا سر کھپ کیا تھا گر کو تلے ساگا رہا تھا۔ کو تلے ساگلے کا نام نہ لیتے تھے۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ میں آکھیں ملتے ہوئے اٹھا۔ دروازہ کھولا تو دیوڑھی میں فہیدہ کھڑی تھی۔ وہی خوبصورت سیاہ چکیل آکھیں 'گول ماتھا' نیم دا ہوئے۔۔۔

"باجی 'باجی کماں ہے؟"

اس نے قدرے گھراہٹ میں پوچھا۔

"باتی ---- باتی اور ہے۔ تم مُعُو میں انسی بلات وقا ہمل۔" میں نے جلدی سے پذلیوں تک پڑھے ہوئے پاسٹیے مُمیک کے اور اور چلا آیا۔ اور سکان سان سان کر رہا تھا۔ اب

کیا ہو؟ میں نے گھرائے ہوئے بلے کی طرح کمروں کا چکر کاٹا اور پھر نیچے اتر آیا۔ "دہ---- وہ باجی ذرا نما رہی ہے۔ کہتی ہے ابھی آتی ہوں۔" فیمیدہ کچھ نہ بول۔ وہ نقاب الئے' میزکے پاس بت بنی بیٹھی تھی۔ میں سادار کو دروازے کی طرف لے آیا۔

۔ ''کوکلے ذرا کیلے ہیں۔ دھواں تو نہیں لگ رہا؟'' بت خاموش رہا۔ اس کے سرکے اوپر دیوار سے لگا کلاک برابر حرکت کر دہا تھا۔ مک

بت خاموش رہا۔ اس نے سمر نے اوپر ویوار سے لکا طاک برابر فرکت کر وہا تھا۔ تک ۔۔۔ تک ۔۔۔۔ تک

میں نے کہا:

"كمره محسندا ب ساوار قريب لے آؤل؟"

کلاک چانا رہا۔ بت کچھ نہ بولا۔ میں نے کما:

"تم جائے ہوگی؟"

ئك ---- ئك ---- ئك \_

"تم بولتی کیوں نہیں؟"

ىك \_\_\_\_\_ ئى \_\_\_\_ ئى\_\_

میں بت کی طرف لیکا' بت اٹھ کھڑا ہوا۔

"میں اب جاتی ہوں"

میں نے جلدی سے اس کے گول گول شانوں پر ہاتھ رکھ دیئے۔

"بیٹھو فہمیدہ --- باجی انجمی آ جائے گی"

لین نمیدہ میری گرفت سے نگلنے کی کوشش کرنے گی اور میری گرفت زیادہ مضبوط ہو گئے۔ اس کا بدن مرد پر رہا تھا' یا میرا؟ میرے ہاتھ کانپ رہے تنے یا اس کے ۔۔۔۔ میں تمیز نہیں کر سکتا تھا۔ ایک کیکی تھی جو بیک وقت ہم دونوں پر طاری تھی۔ ایک گداز اور پیٹھا اضطرار تھا جس کی رو میں ہمارے جسم ہم آہنگ ہو کر لرز رہے تئے۔ نمیدہ نے پچھ کہنا جاہا گر اس کی آواز تھر تھرانے گی جیسے وہ اپنی دادی کی نقل اثار رہی ہو۔ اس کا دل گویا اس کے طلق میں اٹک گیا ہو اور اس کی آواز رک گئی ہو۔ اور ہم یوں ایک دوسرے سے مل گئے تنے جیسے دو شہنیاں اتفاقا ایک دوسری سے الجھ گئی ہوں۔ نمیدہ کا شہری رنگ اڑ رہا تھا۔ چکیلی سیاہ آنگھیں فرر سے سمی ہوئی تھیں۔ اس کے ہاتھ سرد تنے اور ہونٹ کھلے تنے ' چنکھر میوں کی طرح ۔۔۔۔ بہنکھر میاں ان پھولوں کی تھیں جن کی خوشبو اچھوتی تھی اور جن کی تازگی ہے داغ اور ان میول تھی اور جن کی تازگی ہے داغ اور ان مول تھی اور جن کی تازگی ہے داغ اور ان مول تھی اور جن کی تازگی ہے داغ اور ان کی مول تھی اور جن کی تازگی ہے اور جن کی حقیق ہو اور جن کی تازگی ہے داغ اور ان

خوشبو جنگلوں کو ممکا دیتی ہے۔ جب فیمیدہ چلی گئی او ساوار میں کو تلے دہک رہے تھے۔

اس کے بعد فیمیدہ اکثر ہمارے گھر آنے گئی۔ ای کمرے ' ای کری پر بیٹھ کر اس نے

روتے ہوئے' ہنتے ہوئے' مجھ سے وعدے کئے کہ وہ مجھے بھی نہیں چھوڑے گی اور زندگی کے ہر

دور میں میرا ساتھ دے گی اور میرے شانہ بشانہ ہو کر چلے گی۔ لیکن جب میں تعلیم پانے کے بعد ،

کلرک بنا تو فیمیدہ کی اور کی ہو چکی تھی۔ ہمارا قافلہ محبت کی شاواب وادیوں کو عبور کر کے جب

کارواں سرائے کے قریب پہنچا تو فیمیدہ ای بھیڑ میں کمیں گم ہو گئی۔

شنرادہ سلیم نے مرانساء سے محبت کی اور جب وہ شمنشاہ بنا تو اس نے علی قلی خال کی ہوہ ' نورجمال سے شادی رچالی۔ میں نے فمیدہ سے محبت کی اور اسے زندگی کے بھرے میلے میں کھو بنشا۔

وہ مجھ سے چھین لی گئے۔ اسے ایک علی قلی خال ہیاہ کر لے گیا۔ میں اس علی قلی خال کو جاتا ہوں۔ اس کا اصلی نام خواجہ غلام نبی ہے اور وہ محکمۂ انمار کے دفتر میں ہیڈ کلرک ہے۔ میں تعلیم ختم کرنے کے بعد جما تگیر نہیں بن سکا۔ کاش میں جمال گیر ہوتا۔ اور خواجہ غلام نبی ۔۔۔۔ اپنی خال قلی خال کو کسی خوفاک مہم پر بھیج سکتا۔ جمال سے وہ عمر بحر واپس لوٹ کر نہ آیا۔ اس کی خبر تک نہ ملتی اور میں اس کی چیتی ہیوی' اپنی نورجمال۔۔۔۔ اپنی فرمیدہ کو گھر بیاہ لا آ۔

میں جما گیر نہیں ہوں گر خواجہ غلام نی علی قلی خان ضرور ہے۔ کیونکہ میری نورجاں اس کے پاس ہے۔ میری نمیدہ اس کے قبضے میں ہے۔ شاید اب وہ مجھے بھلا بیٹھی ہو۔ شاید اس کے دل سے میری یاد کی آخری لکیر بھی محو ہو گئی ہو' لکین میں اسے نہیں بھلا سکتا۔ میں اس شام کو نہیں بھول سکتا جب وہ آپ کے پاس نچلے کمرے میں بیٹھی اپنی دادی کی نقل آثار رہی تھی۔ جمال کیر کو شاید زندگی کے آخری لمحات تک وہ منظر نہ بھولا ہو گا جب نورجمال نے معصومیت اور بھو لین سے دوسرا کبوتر بھی ہاتھ سے چھوڑ دیا تھا۔ اور پھر وہ سنمری لمحات' وہ پھر کبھی دالی نہ تھی تھی آنے والے روش اور چکلے لمحات۔۔۔۔ جب پہلی بار میں نے جنگلی پھولوں کی ممک سو تھی تھی اور ریشی پکوں کی سکون بخش حرارت کو محسوس کیا تھا۔ کمال کھو گئے وہ لمحات!

میری نورجهال اس دنیا میں زندہ ہے۔ لیکن نہیں وہ مر چکی ہے اور اس کا مزار بھائی دروازے کے اندر ہے جس کے باہر کھڑے ہو کر میں نے بس کا انظار کیا تھا اور جہال ہے ایک و لیے بہتے جم ' بلکے نیلے برقع اور سفید سینڈل والی لڑی کسالی دروازے کی طرف گھوم گئی تھی۔ اور جے کارپوریش کے گندگی اٹھانے والے ٹرک نے اپنی اوٹ میں لے لیا تھا۔ وہ ضرور فیمیدہ بی تھی' نورجہال بی تھی!

مجھے شاہدرہ آنے کی بجائے بھائی دروزے کے اندر جانا جا سے تھا' اس نورجمال کے مزار

شنوائي

وہ بھیانک طریقے سے کھانیا اور چھڑی کو ایک طرف لٹکاتے ہوئے پل کے ٹوٹے ہوئے دیگلے کا سارا لے کر بولا۔ اب وہاں کی کی شنوائی سیں ۔۔۔۔ ہوا کا ایک خیک جھونکا مارے جوتوں پر مزک کے گردوغبار کا کچھ حصہ چھینک کر سامنے والی بدر رو کی بلیا کے نیج کھس گیا۔ ادے سرول پر کرد مین کی لگتی ہوئی شاخیں ہوا کے دباؤ سے ایک طرف کو جھک ی گئیں 'اور اس نے مسکتی ہوئی چھتری کو اپنی مرور انگلیوں میں تھام لیا۔۔۔۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے جب وہ مجھے ملا تھا تو اس کی صحت عام کلرکوں ایسی تھی اور مجھے اس کی طرف دکھ کر کوئی تعجب نہیں ہوا تھا۔ گر اس قدر یاد ہے کہ ائی شادی کی خوشخری سانے کی فرض سے جب وہ سرت سے محے ہوئے ب رنگ دیدے لے کر میری طرف جھا تھا تو مجھے اس کے کیروں اور جم سے کھے اس قتم کی ہو آئی تھی جو عموا ایسے گھروں سے نکلا کرتی ہے جمال سے کمی مردے کو نکلے چند من بی گزرے ہوں۔ اور میں نے اسے مبارک دیتے ہوئے ایک قتم کا چھیا ہوا سم اور رشک سا محسوس کیا تھا جیسے مجھے لقین ہو کہ وہ ابھی منہ کے بل گر بڑے گا اور برتے ہی مرجائے گا۔ اس کے بعد بھی وہ کئی دفعہ مجھے ملا' جب اس کی شادی ہو چکی تھی اور ایک دو بچ بھی پیدا ہو گئے تھے ' بھی محلے والے پرانے گردوارے میں سے نکلتے ہوئے اور بھی کندھے پر چر مرا گیا ہوا كوث وصلكاع الته مين روفي كا وب كرك اور بعل مين ايك آده فائل دباع وفتر ب لوشح ہوئے---- گردوارے کی ٹیڑھی بینگی ویلیزے نکلتے وقت اس کی آنکھیں بند ی ہو کر اور زیاده مرجها می جاتی تھیں اور جال میں اس گاڑھے دھو کمیں ایسی سستی اور بوجھل بن سات جاتا تھا جو صبح کے وقت کارخانوں کی لمبی چنیوں کے سیاہ سینوں میں سے ابھر ابھر کر اردگرد کی دھندلی فضا پر گھناؤنا اضحلال طاری کر دیتا ہے۔ اور دفتر سے لوٹے وقت اس کا نمدہ سا کوٹ اس کے كنده ير الكا جھولنا ہو يا اور وہ مرنهوڑائ يوں گزر يا جيسے گھر پہنچ كر اے قدموں كى تنتي اور پر جس کا سلیم جما تگیرنہ بن سکا۔ ہندوستان کا شمنشاہ نہ بن سکا۔ جما تگیر کی نورجمال مرنے کے باوجود زندہ ہے گرمیری نورجمال زندہ ہوتے ہوئے بھی مردہ ہے۔ ایک لاش ہے ۔۔۔۔ اور الی کتنی بی لاشوں' کتنی بی نورجمانوں کے مزار ہیں جو شہر کے اندر' شہر سے باہر تنگ و تاریک گلیوں کے تعفن میں ویران پڑے ہیں۔ جن کی قبروں پر کوئی چراغ نہیں جل رہا' کوئی پھول نہیں ممک رہا اور جن پر ایک افسانہ کیا ہزاروں ناول لکھے جا سکتے ہیں۔ میں نے غلطی کی جو شاہرہ آگیا۔ مجھے شہر کی گلیوں میں گھومنا چاہئے تھا۔

دن وهل چکا تھا۔ شام کے مرطوب سائے مجھے گیر رہے تھے جامن اور الماس کے درخوں میں پڑیوں کی چکاریں گونج رہی تھیں۔ سردی بڑھ رہی تھی۔ میں آہت سے اٹھا۔ کوٹ کے کالر پڑھائے اور باغ کے بڑے وروازے کی طرف ہو لیا۔ بلیک اینڈ وائٹ کا سگریٹ ساگاتے ہوئے مجھے پھر رسالہ "آٹار قدیمہ" کے ایڈیٹر کاخیال آگیا۔ جس نے مجھے یمال سگریؤں کا وب وے کر نورجمال پر انسانہ لکھنے بھیجا تھا۔ وب میں اب صرف تین چار سگریٹ ہی باتی تھے۔ میں نے سوچا گھر جاکر نورجمال پر بھی نہ بچھے ضرور گھیٹ والنا چاہئے۔

کین جب میں مقبرے کی چار دیواری ہے باہر نکا تو میری نگاہ ریلوے لائن عبور کرتے ہوے خود بخود نورجمال کے مزار کی طرف اٹھ گئی اور میں نے ایمانداری ہے محسوس کیا کہ میں نورجمال کے بارے میں کچھ نہ لکھ سکول گا چاہے رسالہ "آثار قدیمہ" کا ایڈیٹر میرے کوٹ کی ساری جیسی سگریؤں ہے بھر دے۔

مال گاڑی کے ڈب کی طرح سرد اور تھٹی تھئی می تھی۔ نیم روشنی اور انتمائی خنکی میں گردوپیش کی چیزیں مدھم اور وران می دکھائی دے رہی تھیں۔ ایک کونے میں ایک گھٹیا قتم کا سنگار میزیرا تھا جس کا شیشہ کونے سے ٹوٹا ہوا تھا۔ میزیر صرف دو بو تلیں بڑی تھیں۔ کری وغیرہ وہاں کوئی بھی نمیں تھی۔ مگر میرے لئے۔۔۔۔ ایک کری اندر سے پاڑا دی گئی، جو لوہے کی تھی اور اس قدر ٹھنڈی ہو رہی تھی کہ اس پر تین من بیٹھے رہنے کے بعد مجھے یوں معلوم ہونے لگا جیسے میری دونوں ٹاگوں پر فالج کر چکا ہے۔ ایک طرف چ خہ برا تھا جو اینے اور ری سے للکتے ہوے لحاف کو تک رہا تھا جس کی میلی روئی جگہ جگہ سے جھانک رہی تھی۔ چرفے کے قریب ہی ایک پلنگری بچھی ہوئی تھی جس یر وہ خود بنیٹا ہوا تھا۔ سامنے ایک چھوٹا سا دروازہ تھا جس کی جھربوں . سے کمی نیچ کے ہلکورے لے کر رونے اور کمی کے پیکارنے کی مسلسل آواز آ رہی تھی۔ اردگرد براسرار ی نیم تاریکِ دهند تن موئی تھی اور کونوں کی محنڈی اور ندار تاریکیوں سے حسرناک بیچارگی می اٹھ اٹھ کر کمرے کی ہر ایک چیز بر گرد کی مانند جم ری تھی آور ان کی بے حى مين اضافه ہو رہا تھا۔ الي فضا مين ميرے سامنے بيٹھے ہوئے اس كا چرہ آريك ہوكر زيادہ ڈراؤنا ہو گیا۔۔۔۔۔ وہ سر ڈھلکائے' جی جاپ' کس مجرم کی طرح کیلی سلی زمین کو گھورتے موے بولا: "میں یمال مت سے زندگی گزار رہا ہوں۔ گو یہ مکان آسیب زدہ ہے۔ ایک دن میری بوی نما رہی تھی کہ ڈر گئے۔ پھر اسے بہت تیز بخار ہو گیا۔ وہ روز کہتی ہے کہ میں بیہ مکان چھوڑ دول ، مر میں سوچا ہوں اسے چھوڑ کر کدھر جاؤں۔ اور پھر میں یمال مت سے زندگی گزار رہا ہوں۔" وہ باتیں کئے جا رہا تھا اور اس کی آواز مرهم ہو کر چیکی بر رہی تھی۔ اس کا سر زیادہ جھک گیا تھا جیسے پینک میں آ گیا ہو- پھر وہیں سے آنکھیں اٹھا کر اس نے میری جانب دیکھا اور اس کی بے رنگ نگاہیں اس ماحول میں بھیانک طور پر سنجیرہ ہو گئیں۔۔۔۔۔ کیا تم سمجھتے ہو' میں ای طرح زندہ رہونگا؟ نہیں' یہ ناممکن ہے۔ قطعی ناممکن ' زندگی میرے لیے اجین سی' میں تو ناامید نہیں ہوں۔ میری ترقی کی درخواست میرے آفیسر کی میزیر پنیج چکی ہے۔ جار سال کی سروس کے بعد یہ میری پہلی درخواست ہے۔ اِسے یفینا منظور کرنا ہوگا۔ اور پھر خدا کو میرا خیال نہیں کیا؟۔۔۔۔۔ ایک ذلیل قتم کی مجبوری اور بے بی می اس کے نگ سینے سے ایک ملکی آہ کے ساتھ نکلی اور چیکے ہے اس کی پڑمردہ آنکھوں میں داخل ہو گئ ، پھر اس کے سینے نے مسلسل بچارگیال اگلیں اور اس کی آنکھیں انہیں نگلی گئیں۔ بوسدہ کیروں میں نصبا ہوا اس کا بیار جسم ایک دفعہ تن کر خود بخود ڈھیلا بڑ گیا اور گردن لاکا کر کسی گھری فکر کا شکار ہو گیا۔ میں نے غور سے اس کی طرف دیکھا اور میلی بے ترتیب ڈاڑھی اور مرجھائی ہوئی مختر پیٹانی پر مجھے بجین کے مبهم سے تقوش ڈویت ابھرتے رکھائی دیئے۔۔۔۔ وہ ۔۔۔۔ وہ ہمارا مکان ب وہ سامنے ان کا سڑک کی پاکش کا حماب دیتا ہے۔ موٹرس' مانگے' سانگیل' آدی ' بیل سب کوئی اس کے قریب ہو کر اس کے آگے نکل جاتا' گروہ کی کی طرف نہ دیکھا۔ اس کا سرویسے ہی ڈھلکا رہتا اور آ تکھیں ویسے ہی متفکر' جیسے سڑک پر کوئی الیں جگہ تلاش کر رہی ہیں جس میں ساکر وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے این دفتر' اپنی مال' این بجول اور این گردوارے سے دور ہو جائے اسے ابھی وہ جگہ نیں ملی تھی۔۔۔۔۔ وہ تاحال اس جگہ کے حاصل کرنے میں ناکام تھا جس نے اسے ای پرسکوں آغوش میں لے کر اس کی مسلسل الجھنوں کو آخری اطمینان میں تبدیل کرنا تھا۔ چنانچہ وہ ہر صبح اس کی جبتو میں سر جھکائے دفتر کی طرف روانہ ہوتا ادر ہر شام ماکام ہو کر واپس ہوتا۔۔۔۔ جب مجھی مجھے ملتا تو باتیں کرتے ہوئے اس کی میلی آکھوں واڑھی مونچھوں کے لمے جلے بالوں اور نگ صدری میں مصے ہوئے جم کی ہر حرکت سے کی بوشدہ غم کی کک اور کی چھے ہوئے زخم کی تھیں کا پہ ملا۔ جب اس کے میلے ہونٹ ملتے تو وہ مونچھوں کے الجھے ہوئے بالوں میں سے زیادہ بھدے وکھائی دینے لگتے اور بالوں کی زردی اور کچھ سابی وانتوں کے پلے بن سے مل کر زیادہ کریمہ ہو جاتی۔ گر ایک ممام می ہوس ' بے معلوم ترب رہ رہ اس کے چرے کی بے ہمنکی اور بے صناعتی پر لوث لوث می جاتی اور پھر وہاں سے گندھک نما پیلا سا وهوال بن کر اٹھتی اور اے اپنی رو کھی چھکی کیل لپیٹ میں لے لیتی۔ ایک دن وہ مجھے سیڑھیوں والے میں یر اجانک مل کیا اور مجھے وہن ہے اپنے گھرلے گیا۔۔۔۔ ہم شرکے کھلے اور ہواوار حصوں سے پہلو بچاتے ہوئے بازاروں میں وافل ہو رہے تھے۔ وہاں دونوں طرف جھے ہوئے مجھوں والے یرانے اور اونیح مکان تھے' جو این آخری منزلوں یر بہنچ کر ایک ووسرے کی طرف زیادہ جھک گئے تھے۔ اردگرد زیادہ تر صرافوں ' پنساریوں ادر مونج بیجنے والوں کی وکانیں تھیں۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد وہ ایک ننگ گلی کی طرف مڑا۔ اس گلی کو دونوں طرف کے مکانوں نے کچھ اس طرح سے بھینج رکھا تھا کہ وہاں جارا پہلو یہ پہلو ہو کر گزرنا دشوار تھا۔ ان مکانوں میں ہے اکثر کے دروازے اور کھڑکیاں کھلی تھی' ادر اندر ہے ایسے غیر مانوس ہو کے سمرد اور سلے سلے بھکے نکل رہے تھے جو ان میں ہے والوں کی زند گیوں کی بے رنگی اور بے حسی کا سبب بتلا رہے تھے۔ وہ میرے آگے آگے تھا اور میں اس کے پیچھے۔۔۔۔۔ ان دروازوں میں ہے بھی بھار اگر کچھ نظر آیا تو تاریک وهوتوں میں لیٹے ہوئے زرد زرد جم ہوتے یا کس عاریائی سے نیچے لگتی ہوئی نگل ٹانگیں --- وہ ای طرح کے ایک دروازے کے پاس جاکر رک گیا۔ روٹی کا ڈبہ مجھے پاڑاتے ہوئے اس نے ہاتھ کی ست حرکت سے دروازہ کھنکھٹایا اور دروازہ ایک ہلکی می کراہ نما آواز کے ساتھ ذرا سا کھلا اور وہ مرجھائی ہوئی زرد آنکھیں مجھے وکھ کر جھٹ غائب ہو گئی۔ میں مخطا۔۔۔۔۔ اور وہ میرا ہاتھ کیڑ کر مجھے اندر لے گیا۔۔۔۔۔ کمرہ نگ تھا اور اس کی فضا

مكان ہے۔ گل كى كر ير بالكل جارے مكان كى مائد' ايك بى طرح كى برانى اينوں اور گارے سے بنا ہوا دو منزلہ' تک دروازل اور نیم ماریک کو تھڑیوں والا۔ مکان تلے ان کی اپنی دوکان ہے' جس کی میلی گدی پر مھنے چھاتی سے لگائے' اس کا بوڑھا باپ' سارا دن اکروں بیضا شربت اور کھانی وغیرہ کی دوائیاں بیتیا رہتا ہے۔۔۔ اس کے سرکو ممیالے رنگ کی بھاری می پکڑی کشوپ کی ماند ڈھانے ہوئے ہے اور موٹچوں کے سفید بال آبشار کی صورت میں اس کے منہ سے ہوتے ہوئے ڈاڑھی کے گھنے بالول میں کھل مل گئے ہیں۔ وہ تمام وقت گردن نہوڑے او گھا رہتا ب---- اور بھی بھی چونک اٹھتا ہے اور اپنی کرنجی آئھیں جھیکاتے ہوئے گزرنے والوں کو د كم ليتا ہے۔ لوگ كتے ہيں اس كے اندر كانى روپيہ بے جے اس كے باپ نے بوى محنت سے اکشا کیا تھا اور اب وہ جے ضرورت مند لوگوں میں تقتیم کر دیتا ہے۔ شریت کے گابک اور کھائی وغیرہ کے مریض اس کے ہاں بہت کم آتے ہیں۔ گرایے گاہوں کی آمدیر وہ کھنکار کر سنبھل جایا ب ، جو خاموثی سے اس کے قریب آتے ہیں اور لمحہ بھر یونی ادھر ادھر گھورنے کے بعد جیب ے کوئی چکدار شے نکال کر اس کی طرف اڑھکا دیتے ہیں۔۔۔۔ پھر وہ اپی کمزور ٹاعموں کے سارے کانتا اور آ اس چکدار فے کو اندر لے جاتا ہے اور ایک ساہ سے پھر پر اے اچھی طرح ٹھونک بجا کر جانختا ہے، پھر دہاں سے بھی لڑکھڑا تا ہوا سب سے پچھلے کرے میں چلا جاتا ہے- اور جب والی نمودار ہو آ ہے تو اس کی بوڑھی انگلوں میں ضرورت مند لوگوں کے لیے نوٹ لرزتے ہوتے ہیں--- وہ بری مت سے ای طرح کانچا لرزیا اندر جایا ہے اور والیی نوٹ گنا ہوا آیا ہے۔۔۔۔ وہ ہمارا سکول ہے اس خانقاہ کی مانند بلوط اور جامن کے درختوں میں کرا ہوا۔ پرامرار ممراممرا فاموش ، ---- شمرے بے نسری طرف جانے والی کچی سڑک کے کنارے ، ہم دونوں روزانہ سے ہاتھوں میں لٹکائے ، ادھر ادھر شرارتی آنکھوں سے تکتے ، بنے مکراتے وہاں تعلیم حاصل کرنے جاتے ہیں۔ سکول کی پرانی قلعہ نما عارت کو این اور چونے کی ڈیڑھ مرد اونجی دیوار گھرے ہوئے ہے ،جو کی جگہ سے جھڑ گئی ہے اور ایٹیں اکھڑ گئی ہیں۔ ایک دو جگہ سے عشق بیچاں کے کائی چولوں نے اسے ڈھانپ رکھا ہے۔ اسکول کی پشت کی جانب سایہ دار گھنے درخوں کے درمیان ایک کلیائے جمال کی اتم کے لوگ بھی درخوں کی چھاؤں میں چارپائوں پر لیٹے تمباکو پیتے رہتے ہیں اور مجھی کچھ گھوٹے رہتے ہیں۔ ماری جماعت کی کھڑی ای طرف کھلتی ہے۔ ہم دونوں کھڑی کے پاس ایک بی ای پڑ بیٹے ہیں۔ جس وقت آوهی چھٹی ہوتی ہے تو ہم ای کلی والے درخوں کی چھاؤں میں ایک جگہ بیٹ جاتے ہیں' اور مجمى خاموش ہو كر ادهر ادهر ديكھنے لكتے ہيں۔ مجھے ياد ب ايك دن بم دبين بيٹے بھى بنس بنس كر لوث رے تھے اور کھی فاموثی سے ادھر ادہر دکھ رہے تھے کہ اس نے اپی کمنی کے ایک

اضطراری شوکے سے مجھے ایک طرف متوجہ کرایا اور پھر حیرت سے مجھے تکنے لگا۔ نہیں یار' ماشر شاید بادام گوٹ رہا ہے وہ میری اس بات بر زور سے کھلکھلا اٹھا---- سامنے ایک غیر ہموار ریتیلا میدان ب جو دور تک بھیلا ہوا ہے۔ دوپر کے وقت وہاں سوائے چند ایک کوں کے اور کوئی نظر نہیں آبا ، جو اینھ اینھ کر ادھر ادھر مرد اڑتے پھرتے ہیں۔ میدان کی دوسری طرف مختان در نتوں كا سلسله م جو ائے مرے سايوں من ندى كو دھائے ہوئے ہے۔ وہ مدتوں سے بوڑھی ندی کو گھرے کھڑے ہیں۔ یہ کچھ اس قتم کے درخت بیں کہ نہ تو خزال ان کے یے جھاڑ کر انہیں بہنہ کرتی ہے اور نہ بمار کی ول درسیاں انہیں نیلے پیلے ترو آن اور خوشبودار پھولول سے سجاتی ہیں۔ وہ موسمی کیفیتول سے بے نیاز ' سرجھائے برسول سے اپنی دھن میں مست کھڑے ہیں۔ جب بھی آسان پر گرے بادل اللہ آتے ہیں اور ریتلے میدان کی پش خوشگوار محندی ہواؤں کو جذب کر لیتی ہے تو ہم دونوں اسکول سے ہماگ کر سرے کنارے پہنچ جاتے ہیں- وہاں ہم کھیتوں کی مرطوب خوشبوؤں سے لدی ہوئی لطیف ہواؤں کی خکی مو تکھتے ہیں اور آزاد نضاؤل کی منرتی محسوس کرتے ہیں' اور جب سرمیں چھلا تکیں لگا گا کر چور ہو جاتے ہیں تو وہیں سے سرکی پنری یر سے ہوتے ہوئے گھر کی طرف ہو گئے ہیں۔ پھر ہم بائی سکول میں آ گئے ہیں۔ یمال بھی ہم اعظے روانہ ہوتے ہیں اور اعظے والی ات بیں۔ بھی بھی میں ان کی وکان ے شربت لی لیا ہوں ، گر اس کا بوڑھا باب جھ سے وہیں بینے رکھوا لیا ہے ، پھر وفت وہ ظاموش رہے لگا۔ میرے زیادہ بولنے پر بھی وہ بست ہی کم بول اور اکثر کچھ نہ کچھ سوچا رہا ، ایک دن ہم حب معمول والی آ رے تھ میں اس کی ایک بات پر زور زور سے قبقے لگا رہا تھا اور وہ بھی دب دب بنس رہا تھا کہ معا وہ جب ہو گیا اور بغیر میری طرف دیکھے کہنے لگا۔۔۔۔ ديكوا مين نے تہيں سب كھ تا ديا ہے كه مين آئدہ زندگي مين كيا كرنے والا ہوں مر ----- تم كول فاموش مو؟ تم مجھ كول نيس تات كه متعبل من تم كيا كرو عى؟ ----اور ميرا جواب س كر وه رك كر حراني سي مجمع تكف لكا .... و كيا؟ .... وكيا تم وه بر بات قبول کر لو کے جو زندگی تمہیں پیش کرے گی؟ کیا تمہیں متقبل سے کوئی توقع نہیں؟ کیا صرف زنده رہنا چاہے ہو؟ ۔۔۔۔۔ نس نس اید کیے ہو سکتا ہے؟ یہ نامکن ہے کم یہ کیوں نیں کتے کہ تم بھی میری طرح کی دوسرے ملک میں جاکر قست آزمائی کرو گے؟ میں تم ہے

ہم حسب معمول مانوس بازاروں' جانی پیچانی دوکانوں اور مانوس فضاؤں میں سے گزر رہے میں' روز کی طرح ہم لوگوں کو مکانوں اور دکانوں میں سے نکل نکل کر سڑک پر گم ہوتے اور سڑک پر سے مکانوں اور دوکانوں میں داخل ہوتے دکھے رہے ہیں۔ ہمیں چھڑکاؤ کرنے والی گاڑیاں

نس ۔ دور تک اڑتی ہوئی گرد کی فاکسری می جادر تی ہوئی ہے کبھی کبھی کوئی اوا ہگیر جارے یاس سے تیزی سے گزر جاتا ہے اور تھوڑی دور جاکر این بی گرد میں گم ہو جاتا ہے--- تم بی کو ۔ کیا یہ سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے۔ تا ؟ کیا میں جلدی تو نہیں کر رہا؟ ثاید مجھے ابھی شادی نس كرنى جائ متى عر ال كمتى ب كه بيد اس كى آخرى خوامش ب اور وه سخت يار ب --- وہ یونی کبھی کچھ بولتا ہے اور کبھی خاموش ہو جاتا ہے۔ اس کی مدھم آواز شام کی اداس فضا میں تھوڑی در گونج کر کمیں ڈوب جاتی ہے۔ پھر ہم واپس مر رہے ہیں۔ اور سورج افق کے کنارے عبور کر چکا ہے۔ دور بستی کے مکان مرهم اور غیر معلوم سے نظر آ رہے ہیں۔ کہیں کہیں کمی کھڑی یا روشندان سے گدلی گدلی زرد روشنی بیاروں کی طرح افسردگی سے جھانک رہی ے' ایک دو جگہ سے دھواں اٹھ اٹھ کر سوز مسلسل کی مانند ہولے ہولے ریگ رہا ہے' اور ہمیں تربوز کے کھیتوں کی صرف اگل قطاریں صاف نظر آ ری ہیں۔ اس کا چرہ ایک بے معلوم دھے میں تبدیل ہو گیا ہے' اور خدو خال زیادہ گرے ہو گئے ہیں' چر چیے دورے ایک آواز سائی رتی ہے۔۔۔ بھی مجھے خیال آیا ہے اگر میں مرگیا تو کیا ہو گا؟۔۔۔۔۔ پھر میری مال کیا كرے گى؟ ايك لمح كے ليے موچا ہول جيے ميں مرجى گيا تو كچھ نميں ہوگا۔ يه سرك جس بر ہم جا رہے ہیں ای طرح رہے گی اور مال بھی تھوڑا بہت غم کر کے مجھے بھول جائے گی۔۔۔۔۔ اور اگر میں شادی کے دن مرگیا تو؟۔۔۔۔۔ مگر یوں بھی نہیں ہو گا۔ شادی ك دن مرنا انتائي حرت ناك مو گا--- پير مجه اس ك جم سے موم اور كافوركى بو آ ربى ہے اور میں محسوس کر رہا ہوں جیسے وہ اہمی گر برے گا اور گرتے ہی مرجائے گا--- اس کا چرہ کھی مرور ہو کر چک المتا ہے اور کھی خود خود زرد ہو کر گرا مایوں ہو جاتا ہے۔ جیے اس کے اندر کوئی گری آروز ہے' پوشیدہ ہوس ہے' جو بھی اے حمین دنیاؤں کے خواب---وکھاتی ہے اور کبھی شدید ناکامیوں کے تاریک ظاؤل میں گھیٹ کر لے جاتی ہے۔ وہ چلا جا رہا ے وی چاپ فاموش مجھ نگامیں اٹھا کر بہتی کے مکانوں کی طرف دیکھ لیتا ہے جو رات کی ساہیوں میں مم ہو بھے ہیں اور اپنے پیچے عممانی ہوئی مدھم روشنیاں چھوڑ گئے ہیں' اور جھی غاموثی ہے نظریں جھا لیتا ہے۔ وہ تبھی بیزار ہے اور تبھی مطمئن 'گویا اندر ی اندر ' بغیر کسی کو خردے وہ اپنی استعداد کا تجزیہ کر رہا ہے' اپی خاموں پر وہ جبنملا اٹھتا ہے اور خوبوں پر اے صدمہ ہوتا ہے کہ اس میں خامیاں کیوں ہیں۔ ایک دفعہ پھر گری خاموشیوں سے ایک آواز ابھرتی ہے۔۔۔۔۔ میں نمیں کمہ سکتا کہ شادی کے بعد میری زندگی کیا ہو' ہو سکتا ہے میرے قدم زیادہ مضبوطی سے جم جائم اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میرے جم ہوئے قدم بھی اکھڑیڑیں۔ جوا ضرور کھیلنے والا ہوں' مگر جیت کا مجھے یقین ہے۔۔۔ کھیتوں میں سے گیلی مٹی کی مرطوب خوشبو

اور سرک صاف کرنے والے بھتکی مل رہے ہیں' اور وقت گزر رہا ہے ------ پھر ایک دن بوں ہو ا ہے کہ ہم اسکول سے نکل رہے ہیں اور ہماری جیبوں میں میٹرک کے سرفیقیٹ بڑے ہوئے ہیں۔ ہم وکھ رہے ہیں کہ زندگی ہمارے سامنے ایک وسیع میدان کی ماند چیلی ہوئی ب اور مختف رائے اے ادھر ادھرے کچھ اس طرح کاٹ رہے ہیں کہ وہال کئی دوراہے اور کی چوراہے بن گے ہیں اور جیسے ہر دوراہے اور ہر چوراہے سے ہمیں کوئی نہ کوئی آواز اپنی طرف بلا ری ہے۔۔۔۔۔ اور پھر۔۔۔۔۔ پھر ایک روز اچاتک اس کا بوڑھا باپ شہت کی ہو تلوں کے سامنے میلی کمیل گدی پر او تھتے او تھتے لڑ کھڑایا اور لڑھک کر مرگیا۔ اس کا نحف جم این کر اکر کیا اور اس کی ہاتھ پاؤں کی انگلیاں ایک طرف کو مر گئیں' ہم اس کی ارتھی کے ساتھ ساتھ جا رہے ہیں۔ وہ سرجھائے ہولے ہولے سبک رہا ہے اور ارتھی شمثان ے قریب ہوتی جا ری ہے۔ اس کے بعد اس کی بچی مجھی زندہ دل نے بھی گری سجیدگی اختیار کر لی و بین اس کی میلی کمیلی گدی پر اس کا ایک رشته دار بینا شربت اور کھانی وغیرہ کی دوائیاں نے رہا ہے۔ وہ گھنے چھاتی سے نمیں لگا ما مر بیٹھے بیٹھے وہ بھی اونکھ جاتا ہے۔ چمدار چزیں اس کے آگے بھی لڑھکائی جا رہی ہیں اور وہ انہیں ٹھونک بجا کر نوٹوں کی شکل دے کر انس ضرورت مند لوگوں میں بان رہا ہے پھر ایک روز جبکہ شام پرسکون اور گرم ہے 'ان کے گھرے اسباب باہر نکالا جا رہا ہے۔۔۔۔ چارپائیاں پرانے صندوق چھوٹے بڑے جست کے ' لكرى كے ' ميل سے بحرے ہوئے لحاف' بغير قلعي كے برتن' طوطے كا پنجرہ --- وہ مكان خالى كررم بي- كر جك بوع جھے تلے شربت كى بو تليں بدستور كھيوں سے ائى برى بي- شربت وغیرہ برستور کم بک رہا ہے اور بوٹول کی سریز زیادہ مو رہی ہے۔ بانی گرم کرنے والے حمام کی ٹوئی کرے وہ میری طرف بڑھ رہاہے ---- ہم نے مکان چھوڑ ریا ہے- مامول نے دوکان

پھر دو سال یونی گرر جاتے ہیں نہ وہ مجھے لمتا ہے اور نہ میں اے۔۔۔۔ دفتہ وہ ایک روز بازار میں سے گرر رہا ہے۔۔۔۔ میرے ساتھ چلو ہم شہر سے باہر چلیں گے۔۔۔۔۔ اور ہم دونوں اس سڑک پر چل رہے ہیں جو کچی ہے اور شہر سے باہر چلی جاتی ہے۔ شام انتائی پر مررت ہے اور نیم گرم ہوا کے مہران جمو کئے ہمارے جسموں کو مقیسی رہے ہیں۔ مغرب میں سورج غروب ہونے والا ہے اور سائے گرے ہو رہے ہیں۔۔۔۔۔ میں ایک جگہ ملازم ہو گیا ہوں۔ اچھے پیے مل جاتے ہیں۔ ماں چو کلہ سخت بمار ہے اس لئے وہ اگلے ماہ میری شادی رچا رہی ہے، شہیس ضرور آنا ہو گا۔۔۔۔ ہمارے دائمیں بائمیں تربوزوں کے ناہموار کھیت ہیں جو رہی شام کے دھم سایوں میں دھندلا رہے ہیں۔ سر خالی ہے اور ہمارے اردگرد کوئی درخت زوی شام کے دھم سایوں میں دھندلا رہے ہیں۔ سر خالی ہے اور ہمارے اردگرد کوئی درخت

بعنسول کی وجہ سے اب بہت تک کرتا ہے گر وہ کیا کرے؟ وہ خود بار ہے۔۔۔ ٹھرو' میں ابھی آیا۔۔۔۔۔ وہ ایک کراہ نما ج چ اہث سے اٹھا اور دروازے کی طرف بڑھا' پھر خود بخود عی رکا اور پلٹ کر میری طرف دیکھنے لگا' میں جران رہ گیا جب میں نے اس کے مرجھائے ہوئے یر مردہ چرے یر جی ہوئی مکراہٹ کو برف کے تودے کی مائد ریکھتے ہوئے پایا۔۔۔۔ تم کچھ پو عي ---- اورتم سكريث يا كرت مو فكرنه كو الكرتم بينا جاموتو من تهارك لي بازار ي منکوا لول گا--- گر میرے انکار بر وہ دروازہ کھول دوسری طرف چلاگیا- دروازے کی دوسری طرف شاید چھوٹا سا صحن تھا، تھوڑی در کے لیے اس کے بوجھل قدموں کی آواز کھل کر ہوا میں پھلی اور سمٹ کر کمیں ڈوب گئے۔ اس کے بعد ممل خاموثی طاری ہو گئے۔ پر ایک آواز آئی جو کی چیز کے سلی سلی زمین یر گرنے کی تھی۔ پھرم هم سرگوشیاں، جیے کمی بند صندوق میں سے ا بھر رہی ہوں' اور پھر ممرا ساٹا طاری ہو گیا۔ گھٹیا قتم کے سنگاردان کے ٹوٹے ہوئے دھند لے شیشے میں سے کمی انتائی غمناک چرے نے جمک کر میری طرف دیکھا اور پھر آ تکھیں بند کر کے غائب ہو گیا----- گو بد مکان آسیب زدہ ہے گر'۔۔۔۔ میں لرزا اور مجھے وہاں کی تنگی اور خنکی سے شدید خوف اور سم سامحوس ہونے لگا۔ اگر کوئی چیکے سے آکر میرے پیھیے کھڑا ہو گیا ہو اور برے اطمینان سے چھری نکال کر میری پشت میں گھوننے والا ہو تو۔۔۔؟ اور مجھے یوں سائی دیا جیسے کوئی دب دب میرے پیچھے میری طرف برھ رہا ہے۔ میں نے گھرا کر پیچھے کی طرف دیکھا اور چست کی کمی درز میں کوئی جھینگر تھوڑی در بول کر چپ ہو گیا۔۔۔۔ پھر معا کچھ اس طرح کی دھندلی دھندلی مجمع می پرچھائیاں ، ممرے تاریک اور نمدار کونوں میں سے ابحر ابحر کر میری طرف برصے لگیں جنیں دیکھ کر مجھے بے اختیار وہ ڈراؤنی روحیں یاد آگئی جو اجرے ہوئے میتال کی نیم تاریک لمی غلام گردشوں اور وریان حویلیوں کے گرد آلود فرشوں پر ادھر آدھر آوارہ پھرا کرتی میں وحوس کی ایک ملین می جادر کی ماند وہ میرے اردگرد تن گئیں اور انہوں نے ریک رک کو محمر محمر کر والمانہ انداز میں تحرکنا شروع کر دیا۔ میں در کر کری میں سے گیا اور میرا جم پینے میں بھیگ گیا۔ اس کے بعد وہ و فعید ایک بھدی لکیری شکل میں آدھ کھلے دروانے میں سے گزرتی ہوئی دو سری طرف چلی گئیں 'جس طرف سے بیچ کے رونے کی دردناک آواز ایمی تک آ ری تھی۔ میں نے مرا سائس لیا اور ایکاایل مجھے خیال آیا جیے وہ پراسرار پرچھائیاں، جن کے جمول پر بدنما چھنیاں تھیں اور چرے بخار آلود اور مرجھائے ہوئے تھے، دوسری طرف شاید اس کی تلاش میں می ہیں۔ مجھے کھٹی ہوئی نیم روشن خل فضا میں عمناک صدائیں سائی دیں۔ پھر کچی بڈیوں کے کڑکڑانے کی آوازیں ، جیسے میرے قریب بی کوئی کا کمی مرے ہوئے بچے کی ٹانگ چیا رہا ہو- سٹار دان کے دھدلے شیشے میں سے پھر کسی افسردہ چرے

کے ساتھ تربوزوں کی خوشگوار خوشبو اٹھ رہی ہے۔ یوں معلوم ہو رہا ہے جیسے کسی نے بازہ تربوز كاث كر ركھ ديا ہے---- آسان محمرا نيلا ہو گيا ہے اور وہال رات كے اولين ورد ستارے جمللا رہے ہیں۔ اس نے خاموش ہو کر حسب معمول سرجھکا لیا ہے' آخر وہ ایک تلک بازار کی طرف مرر رہا ہے جمال چھوٹی چھوٹی دوکانول کے اندر باہر روشنیاں ممثما رہی ہیں اور ہم پھر جدا ہو رے یں ---- تین سال ورے تین سال غائب رہے کے بعد میں ایک وفعہ پر اے ایک گھٹیا فتم کے ریستوران میں دیکھ رہا ہوں۔ کرہ تمباکو کے دھوئیں سے تاریک ہو رہا ہے' اور وہ ایک میز کے کنارے بیٹا جائے لی رہا ہے۔ سگر وال کی خشبو کے ساتھ جائے کی فرحت بخش خوشبو مخلوط ہو رہی ہے اور اردگرد مچھوں گلاسوں اور پالیوں کے رکھنے اور اٹھانے کے شور میں قمقول کی آوازیں ملی جلی ہیں۔ اس کا چرہ پہلے سے زیادہ اتر گیا ہے، ڈاڑھی کے بالول میں سفید بال کرت سے اگ آئے ہیں' اور گالوں کی بڑیاں چانوں کی طرح ابھر آئی ہیں' اس کے خدوخال میں کچھ الی بات پیدا ہو من ہے جو با آواز بلند کھ رہی ہے کہ وہ پہلے سے بہت زیادہ تحیف كرور اور زرد ہو گيا ہے----- بال! ميں نے زندگى كا ايك طويل عرصہ اس تنك اور ماريك ماحول میں بر کیا صرف اس امید یر که جب میں واپس وطن آؤل گا تو میری بیوی ایک خوش قسمت انسان کی بیوی ہو گی اور میرے نیچ ایک کامیاب باب کے بیٹے ہوں سم ، رے۔۔۔ پھر وہ آستہ سے آکھیں اٹھا کر میری طرف دکھ رہا ہے اور مجھے اس کی آکھیں دکھ کر شدید اصاس مو رہا ہے کہ وہال مری بے بی ' افروگ اور عبرت الکیز نامیدی جنم لے چکی ہے۔ اس کا رنگ پیکا اور پیازی ہو کر زعفران کے کھیوں کی یاد دلا رہا ہے---- قدرت کو یہ منظور نہ تھا' لوگ پردیس جاتے ہیں اور ان کی قستیں چک اشتی ہیں اور میں اپی رہی سی چک بھی کھو آیا '۔۔۔۔ پھر جائے کی بالی جو اس نے ور سے ہاتھ میں پکر رکھی ہے اور جس میں جائے المسلول ير الى ب ارز لى ب اور ميزير ركع موك وه اى سطح ب بح لكى ب- وحوكس ے بھرے ہوئے دھندلے ماحل میں پھر اس کی مردہ آواز ابھرتی ہے، اب مجھے کمی سے کوئی توقع نمیں 'نہ ان لوگوں سے نہ اپنے خدا سے- میں یمال ایک دفعہ پجر ملازم ہو گیا ہوں ' ایجھے يدے بن جاتے بين بم لوگ اچھى طرح گزاره كررے بين ---- اور پھر؟

پھر۔۔۔۔۔ اچابک دروازے کے پیچھ نیچ نے ہکورے لے لے کر رونا شروع کر دیا اور میں معا خیالات سے چوبک پڑا' وہ ۔۔۔۔ برستور جم ڈھیلا چھوڑے' سر لٹکاۓ محری سوچ میں کھویا ہوا تھا اور کونے میں پڑا چ خہ پھٹے ہوۓ لحاف کی میلی روئی کو تک رہا تھا۔ کیہ زیارہ زور سے روئے لگ پڑا۔ اب کی دفعہ کوئی بھی اسے مامتا بھری کیکار سے چپ نہ کرا رہا تھا' اور اس نے بائٹری پر بیٹھے بیٹھ ایک تکلیف زدہ انداز میں بند دروازے کی طرف دیکھا۔۔۔۔۔ ہے

# بمارے پہلے' بمارے بعد

میں ابھی تک اس لڑکی کو نمیں بچپان سکا جو مجھے زنانہ بہتال کے دروازے پر لمی تھی اور جس نے اپنا نام اخر بتایا تھا۔ وہ کالا برقع اور سے بہتال کے باہر گندے نالے کے بل پر بیشی تھی۔ اس کی گود میں ایک بچہ تھا جس کی آنکھیں سوج کر لال ہو ربی تھیں اور وہاں کھیاں بھنجھنا ربی تھیں۔ مجھے قریب سے گزرتے دکھے کر اس لڑکی نے مجھے میرے نام سے پکارا اور نقاب التے ہوئے بولی۔

تم نے مجھے پہانا نہیں؟

اس کا رنگ جو بھی گورا ہو گا اب دھوال کھائی ہوئی کٹڑی کی رنگت اختیار کر رہا تھا اور ماتھ کے پینے میں سیاہ برفتے کا کیا رنگ گھل رہا تھا۔ نیلے ہونٹ کی کھال جگہ جگہ سے بھٹ رہی تھی۔ آنکھوں کے گرد طقے سے نمودار ہو رہے تھے اور معلوم ہو آ تھا بھوسلے رنگ کی تیائی پر دو راکھ دان پڑے ہیں۔ چرے پر روکھا پیکا تجمع تھا ، جس کی افردہ لکیریں ڈھیلی کمانوں کی مانند رخماروں کی بڑیوں سے لے کر ہونؤں کے کناروں تک پھیلی ہوئی تھیں۔ ان کمانوں سے نکلے ہوئے تیم جانے کماں کھو گئے تھے۔ پہلے تو میں بالکل جیران ' بت بنا کھڑا رہا۔ لیکن جلد ہی سنجمل ہوئے تیم جانے کہاں کھو گئے تھے۔ پہلے تو میں بالکل جیران ' بت بنا کھڑا رہا۔ لیکن جلد ہی سنجمل گیا اور اس کے قریب ہی بل پر بیٹھ گیا۔ پھر وہ تھی تھی ' بجھی بجھی آواز میں مجھے بنانے گئی کہ ہندوستان میں ان کے تیوں مکان نذر آتش کر دیئے گئے اور ان کے قافے پر کئی بار حملے ہوئے۔ وہ لوگ جانیں بچا کر بمشکل پاکتان کی مرحد پر پہنچ اور یماں جو مکان انہیں اللٹ ہوا ہے اس کا آدھا حصہ جلا ہوا ہے اور باقی آدھے حصے کے دروازوں اور کھڑکیوں کے بٹ لوگ اکھاڑ کر لے آدھا حصہ جلا ہوا ہے اور باقی آدھے حصے کے دروازوں اور کھڑکیوں کی بٹ لوگ اکھاڑ کر لے گئے ہیں۔ انہوں نے دروازوں پر بوریئے لئکا دیئے ہی اور کھڑکیوں میں ایڈیس چن دی ہیں پھر بھی گئے ہیں۔ انہوں نے دروازوں پر بوریئے لئکا دیئے ہی اور کھڑکیوں میں ایڈیس چن دی ہیں پھر بھی

نے تھوڑی دیر جھانک کر آنکھیں بند کر لیں اور غائب ہو گیا' اور پھر ۔۔۔۔ پھر جس وقت ہم خلک ' بھنجی ہوئی' فسنڈی اور بدبودار گلیوں میں ہے نکل رہے تھے تو دن ڈوب رہا تھا' سورج افق کے کناروں تک پہنچ چکا تھا اور بلند مکانوں کی چوٹیاں شام کی ملکجی دھند میں دھندا ہی رہی تھے۔ بازار میں ہم صرافوں' پنساریوں اور مونج بیخ والوں کی دوکانوں کے پاس سے گزر رہے تھے۔ بازار میں لوگ یوں سر جھکائے آ اور جا رہے تھے گویا وہ غمناک آنکھوں سے کی جنازے کو کاندھا دینے کے لیے آگے بردھ رہے ہیں۔۔۔۔ دوکانوں کے اندر باہر کمیں زرد دیئے افررگی سے خمنما رہے تھے' نگ اور گھٹے ہوئے بربودار کمرے میں سے نکل کر میں شام کی تھری ہوئی پاکیزہ اور رہے تھے اچھی طرح یاد ہے کہ جس وقت وہ جھ سے حدا ہونے کے لیے رکا تھا تو وہ بھنیوں سے بھرے ہوئے جسموں اور بخار آلود چروں والی دھندلی پر چھائیاں ہم سے فاصلے پر ایک بجوم کی صورت میں کھڑی ہماری طرف للچائی ہوئی نظروں سے برچھائیاں ہم سے فاصلے پر ایک بجوم کی صورت میں کھڑی ہماری طرف للچائی ہوئی نظروں سے تک رہی تھیں۔ اور جب میں اس سے علیدہ ہوکر موڑ مڑنے لگا تھا تو میں نے دیکھا کہ دھوئیں کی ایک بھدی لکیراس کے تعاقب میں تھی۔۔۔۔۔

ہوا کے ایک دم رک جانے سے ہمارے مرول پر کروٹین کی تلی تلی کیدار شاخیں نیم جال می ہو کر لگنے لگیں' اور وہ ایک ہاتھ صدری کی جیب میں شمسائے' دوسرے ہاتھ سے چھتری تھامے سڑک کی و هلوان کی طرف دیکھنے لگا جہاں گلے سڑے ہے ' ردی کاغذ اور مسلی ہوئی وہیاں ادھر ادھر بھری بڑی تھیں۔۔۔۔۔ کام کرتے کرتے تھی بھی چھاتی میں کمیں ی اٹھتی ہے' اور آکھوں کے گرا اندھرا چھا جاتا ہے۔ پھر رات کے وقت باکا باکا بخار ہو جاتا ہے۔۔۔۔۔ وہ ا یک دفعہ پھر کھانیا اور اس کی کھانسی نے کسی ایسی خفیہ بات کی طرف اشارہ کیا جو انتہائی خوفناک اور مایوس کن تھی۔۔۔۔ سوچتا ہوں نوکری چھوڑ دوں۔۔۔۔ مگر۔۔۔۔۔ مگر پھر کدھر جاؤں؟---- اور جب وہ ٹوٹے ہوئے جنگے سے اپنے تین اٹھ کر طنے لگا تو ایک دفعہ اس کے قدم لڑکھڑا گئے۔ مگر وہ عبلد سنبھل گیا اور رک رک کر کھانتا ہوا سڑک کی ڈھلوان میں غائب ہو گیا۔۔۔۔ جس رفت میں ل کو عبور کر رہا تھا تو اچانک مجھے وہ شام یاد آگئی جب تربوز کے غیر ہموار کھیوں کے چ میں سے گزرتے ہوئے ، تربوزوں اور گیلی مٹی کی مرطوب خوشبوؤں میں اس نے مرهم آواز میں کما تھا۔۔۔۔۔۔ ایک لحے کے لئے میں سوچا ہوں جیسے میں مربھی گیا تو کچھ نہیں ہو گا۔ یہ مؤک جس یر ہم جا رہے ہیں ای طرح رہے گی اور مال بھی تھوڑا بت غم كرك مجصے بھول جائے گى --- اور پھر معا مجھے يوں محسوس ہوا جيسے بل كے اس يار ، مزكون کے کنارے وہ مردہ بڑا ہے اور اس کی اگلی ہوئی خونی قے اور اس کے کھلے منہ پر کھیاں جھنبھنا رای ہیں۔

کے گھرکے آنگن میں شہوت کا پیڑ تھا۔ ہمار کے دنوں میں نظے پیڑ کی شاخیں' ہرے ہرے' چکنے پول سے ڈھک جاتیں اور ان کے درمیان لال لال' قرمزی اور شریق رنگ کے شہوت آویزوں کی ماند لکلنے لگتے۔ ای پیڑ کے بنچ اخر اپنی کم من سیلوں کے ساتھ گیند کھیلا کرتی تھی۔ ' پہل پہلا پیا گئے میں بمیشی پیٹرا ڈیاہ کے میں بمیشی پیٹرا ڈیاہ کے ویردی میں بمیشی پیٹرا ڈیاہ کے ویردی میں بمیشی پیٹرا دیاہ کے ویردی میں بمیشی پیٹرا دیاہ کے ویردی میں بمیشی پیٹرا دیاہ کے ویردی میں بمیشی پیٹرا میاں

میں ان کے ج میں کود کر گیند چھین کے بھاگ جاتا۔ اخر شور مجاتی میرے چھیے چھیے آتی۔ میں ریلوے لائن عبور کر کے کھائی چاند جاتا۔ اخر وہیں کھڑی چھر اٹھا اٹھا کر میری طرف چھیئنے گئی۔

"آخر جاؤ کے کمال؟ میں ابھی جاتی ہوں خالہ کے پاس۔ مرن جوگا"

وہ میری ای کو خالہ کما کرتی تھی۔ عمر میں اگرچہ وہ جھے سے دو ایک سال بری تھی لیکن میرا قد اس سے برا تھا۔ چانچہ میں اس پر اپنا رعب جمایا کرتا۔ ہماری چھوٹی می گلی میں ان کا مکان ہمارے گھر کے بالکل سامنے واقع تھا۔ ان دونوں گھرانوں کا آپس میں برا سلوک تھا۔ ہمارا بھی آپ میں برا سلوک تھا۔ ہمارا بھی آپ میں برا سلوک تھا۔ شہوت کے پڑ پر پھل آتا تو میں بندر ایس پھرتی کے ساتھ اس پر چڑھ جاتیا اور دور دور سے شنیاں جھاڑنے لگا۔ اخر نیچے گھوم پھر کر جھولی میں گرے پڑے شہوت میں بیٹ شہوت میں کرے پڑے شہوت کی ٹھنڈی چھاؤں تلے بیٹے جاتے اور اپنا اپنا حصہ با پٹنے لگتے۔ کسی وقت اخر منہ پھلا کر جھولی پھیلا دی ۔

"جاؤ میں نہیں لیتی"

"كيول؟" من غص من آكر يوچمتا-

اور اخر بربراتے ہوئے کہتی:

"تم نے کیے کی خود کیوں رکھ لئے ہیں؟"

میں ہنس پڑتا اور جھول میں سے کئی ایک لال لال شہتوت نکال کر اسے دے ڈالتا۔ اخر خوش ہو جاتی مگر میری جھول پر نظریں جمائے رکھتی۔

"تم نظر لگا رى مو؟ اس؟ من تحقيه بهى كها جاؤل گا، سمجيس؟"

اور مورج مغرب کی ست باغات کے جھنڈوں میں ڈوب جاتا اور درخوں کے گئے چھتاروں میں چیوں کی چکاریں گونج اٹھیں۔ کھیوں اور میدانوں پر شام کے ٹھنڈے سابوں کا غبار سا مجیل جاتا۔ ریلوے لائن کے پار ایک باغ تھا، ناشپاتیوں کا باغ ۔۔۔۔ برسات کے دنوں میں باغ گرمیوں میں جھلسا دینے والی لو اور سردیوں میں برفیلی ہوائیں کمروں میں گھوہا کرتی ہیں اور ان کے مکان سے کوئی مال نہیں نکا۔ لوگ تو پہلے ہی سے صفایا کر گئے تھے۔ کان پور میں اپنا سارا کاروبار تباہ ہو جانے بعد کے اس کے فاوند نے لوکوشاپ میں ملازمت کر لی ہے۔ لیکن سوا سو روپ میں پورے کننے کا گزارہ نہیں ہونا' چہانچہ وہ خود نوکری کی تلاش میں بہتال کے باہر بیشی دروازہ کھلنے کا انتظار کر رہی ہے۔

یماں کونٹی نوکری ہے؟

زینب وائی نے بتایا تھا کہ یمال نرموں کا ہاتھ بٹانے والیوں کی ضرورت ہے

میں نے سر جھکا لیا۔ سڑک پر کاریں اور بسیں گزر رہی تھیں اور گرد کے جھڑ ناچ رہے تھے۔ اچانک بچہ زور زور سے رونے لگا۔ اس لڑکی نے سڑک کی جانب پشت کر کے ' ایک طرف سے قمیض اوپر اٹھائی اور چھاتی بچے کے منہ میں دے کر اے کونے گئی۔

"كوكى وقت بھى بے تمهارے دودھ كا؟ تم تو خون خون لي كئے ہو ميرا-"

ایک بچہ اس کے پیٹ میں بھی تھا۔ ایک اور بچہ۔۔۔۔۔۔ ایک اور جونک!

تھوڑی در کے بعد ہپتال کا دروازہ کھل گیا۔ وہ لڑی قبیض ٹھیک کرتے ہوئے بول: "آیا آج کل کمال ہے؟ اس کے نیچ کیے ہیں؟

تم لوگ کمال رہتے ہو؟ خالہ سے کمنا اختر سلام کمتی تھی۔۔۔۔۔ اچھا اب میں جاتی

ہوں۔

«دروازہ کھل گیا ہے۔"

اس نے بچہ کندھے سے نگایا اور چل تھیٹی ہپتال کے اندر جاکر ایک طرف گھوم گئی۔ میں آہت سے اٹھا اور سر جھکائے ایک طرف طلے نگا۔

فاله ب كمنا اخر سلام كمتى تقى ---- اخر سلام كمتى تقى --- اخر --- اخر --- ا

یہ آواز۔۔۔۔ تھی تھی' بجھی بجھی آواز' دور تک میرے ساتھ گئی اور میں اس اخر کے متعلق سوچتا رہا جس کے چھے ہوئے ہونے سوکھی ندی کے بنجر کنارے سے اور جس کی آکھوں میں جلے بجھے سگریؤں کی راکھ تھی۔ جس کی چھاتی ہے چہئی ہوئی جونک اس کا رہا سا خون پی ربی تھی اور جن کے مکان کے دروزاے اور کھڑکیوں کے بیٹ لوگ اکھاڑ کر لے گئے سے میں ابھی تک کی فیطے پر نہیں پہنچ شا۔ ایس کوئی اخر میری زندگی میں نہیں آئی۔ جس اخر کا خیال مجھے اس وقت آ رہا ہے اور جو میری زندگی کے افق پر یماں سے لے کر وہاں تک چھائی ہوئی ہے اور جے میں بھی نہیں بھلا سکتا' اس کی آنکھوں میں نمود سحرکی زمل آزگی تھی اور ان

کی کھدائی ہوتی تو رات کے سے اس طرف سے مجھروں کی ملغار اور گیلی مٹی کی ہو آیا کرتی۔ سیج اسکول جاتے ہوئے ہم باغ میں بینچ کر پیڑوں گے گرد گھوم گھوم کر جڑوں کے پاس اگ ہوئی کھمیاں چُناکرتے۔ اخر کو یہ سفید سفید تن ہوئی چھتریاں بڑی پند تھیں۔

"میں اپی گڑیا کو بیاہ میں ایسی ہی چھتری دو تگی" وہ تھمبی تنظی منی انگلیوں میں پکڑ کر بوے بھو لین سے منہ اوپر اٹھا کر کہتی اور اس کی بے داغ ' دھلی دھلائی آ تکھوں میں موم بتیاں می شمنمانے لگتیں۔ وہ بھولا بھالا مکھڑا بہار کا پہلا پھول

"اوند - تماري را يوكانى م علا اس كون باب كا؟"

"کون کہتا ہے وہ کانی ہے؟"

اخر بلی کی طرح غراتی اور میں اسے چوٹی سے پکڑ لیتا اور دھونس جما کر کتا:

"ہاں وہ کانی ہے' کنگڑی ہے' شخبی ہے۔

میں جو کہتا ہوں۔" .

اور اختر رو برنی---- بیوتوف لزکیا

ر کوسے دور رور پال دور کے اداس دنوں میں درختوں پر سے زرد زرد پتر ایک ایک کر کے جھڑنے گئے اور بر دکھتے دمین پر بنتی رنگ کی چادر ہی بچھ جاتی۔ پھر درختوں کی جھاؤں غائب ہو جاتی اور ہر دکھتے در ایک بے رنگ گر دلگداز اور من کو موہ لینے والی اداسی چھا جاتی۔ سوکھی چیوں پر کوئی کار تا تو ان کی شکتہ صدا پر دل کی آواز کا گمان ہو آ۔ اس باغ میں ایک طرف اصلی گلاب کی پھلواڑی تھی۔ گلاب کی سوکھی شمنیوں کا رنگ ' بہار میں ان کے گرد منڈلانے والے بھوزوں ایسا کالا پر جائد دوسری جانب کھیت کے تنخ میں آلوجے اور آ ڈو کے پورے تھے۔ مالی دن بھر ان کی کان پھانٹ کے بڑا کا کان چھانٹ میں مصروف رہے۔ ہمارا اسکول کو جانے والا راستہ ان دونوں باغات کے بڑا ہے ہو کر گرز با تھا۔ یہ راستہ ایک نازک می پک ڈنڈی تھی جس پر شروع سے لے کر آ تر تک کیموں کر گرز با تھا۔ یہ راستہ ایک نازک می پک ڈنڈی تھی جس پر شروع سے لے کر آ تر تک کیموں اور کھئے کے درختوں کا خوشبودار سایہ تھا۔ خزاں کی رت نگلتے ہی بمار کا جادہ بہدار ہو تا تو ان بیر پر سرسز چیوں کی شاداب ہراول بھیل جاتی اور جا بجا نتھی تنھی سفید کلیاں پکیس جھپکاتی دو کھائی دینے لگلتے وہاں سے گرزتے تو محسوس ہو تا گویا ہم خوشبو کے گھونٹ پی رہے ہیں۔ جب دیم میلیں پھوٹ کر شکوفے بن پکتیں تو ہوا کے جھوٹے ان کی مختلیں پتیوں کو بھیرنے لگتے۔ آلوچ جب ہم بیلیں پھوٹ کر شکوف بی بیری تو ہوا کے جھوٹے ان کی مختلیں پتیوں کو بھیرنے لگتے۔ آلوچ جب ہم بیری اور اور کو اٹھی ہوئی کمی شمنیاں سفید کائی اور ملکے بلکے پیولوں سے ڈھی آگی۔ آلوچ کی جھریرری اور اور کو اٹھی ہوئی کمی شنیاں سفید' کائی اور ملکے بلکے پیولوں سے ڈھی کی تیاں کی مختلیں گلے بیولوں سے ڈوئوں کی ٹولیوں میں گھر جاتے۔ ناشیاتی کے پیڑوں کی

نازک شنیاں دودھیا پھولوں کو گود میں لئے ہوا میں جھولا کرتیں۔ کی وقت ہوا تیز ہو جاتی تو پھول شاخوں سے ٹوٹ کر نیچ گرنا شروع ہو جاتے۔ ہم ان پھولوں سے اپی جیبیں بھر لیتے اور گھر جاکر ان کے جھوٹے جھوٹے ہار پرونے لگتے۔ اخر اپنی چھوٹی می پٹاری جو الم غلم چیزوں سے بھری رہتی تھی' اٹھا کر آگئن میں لے آتی اور ہم بوڑھے شہتوت کی چھاؤں میں گڈی گڈے کا بیاہ رچاتے۔ اخر کی گڈی ویسے بھی اتی خوبصورت نہیں تھی لیکن میں نے پٹس چھو کر اس کی بیاہ رچاتے۔ اخر کی گڈی ویسے بھی اتی خوبصورت نہیں تھی لیکن میں نے پٹس چھو کر اس کی دائنی آئھ کانی کر دی تھی۔ چنانچھ اس بیچاری کو مجبورا گڈی کی آئھوں پر دو پسے والی عینک بڑھانی پڑی تھی۔ بیاہ کی جد جب گڈا اپنے گھر اور گڈی واپس اخر کی پٹاری میں چلی جاتی تو وہ میری بھیلی پر اپنی نہی می انگلی تکا کر مجھے کہتی:

طوطیا من موطیا تو ایس گلی نہ جا ایس گل دے جث برے لیندے بھائیاں یا

میں کہتا:

"میں اس گلی میں مجھی نہ جاؤں گا"

اخر معصومیت سے پوچھتی۔

"کوننی گلی میں؟"

"جمال جاث رہے ہیں اور طوطوں کو قید کر لیتے ہیں"

اختر کھلکھلا کر ہنس پڑتی۔

"ارے واہ ' تم كوئى طوطے ہو كيا؟"

"پھر کیا ہوں؟"

" پھر" ۔۔۔۔۔ اخر ذرا رک کر اپنے کمن دماغ پر ذور ڈالتی اور ذرا پرے تھکتے ہوئے اتنا کمہ کر تیزی سے بھاگ اٹھتی۔

"تم تو لنگور ہو"

میں ہمتیلی کھلی چھوڑے پہلے تو ہکا بکا سا رہ جاتا اور پھر لیک کر اس کے پیچھے ہو لیتا۔ شہتوت کا بوڑھا پیڑ ہماری بجین کی ہے پہلیں دکھ کر جانے کیا سوچتا ہو گا۔ کیا درخت بھی سوچتے ہیں؟ لیکن وہ دیکھتے ضرور ہیں۔ کھلے آگئن کے ساتھی۔ شہتوت کے اس پیڑکو خوب یاد ہو گا جب اخر مجھے لنگور کہ کر بھاگ گئی تھی تو میری ہمتیلی کھلی تھی اور میرے ہاتھ اس وقت بھی کھلے تھے جب اخر کو ڈول میں بھلا کر کمی اجنبی کے ساتھ رخصت کر دیا گیا تھا اور پھر کمی نے اسے بیار سے اس کی محصدی چھاؤں میں جھک کر لال لال ' شربی شہتوت سے اپنی جھولیاں نہیں بھری تھیں اور کمی معموم روح نے اپنے ساتھی کی ہمتیلی پر انگلی ٹھا کر نہ کما تھا: اور جم کفر کیوں میں صرف ٹویاں اور پگریاں بی و مکھ سکتے۔

"به گاڑی کلکتے سے آئی ہے؛ کلکتہ بت بواشر ہے۔ وہاں رات کو آتشازی چھوٹا کرتی

ہم عوا کلکتے کی باتیں کرتے ہوئے ریل کے بھائک سے گر تک کا راست عبور کرتے۔ اخر کا باب کلکتے میں تشمیری شالوں کے رنگنے اور سیجے کا کام کرما تھا۔ وہ کلکتے کا ذکر اس قدر ب تکلفی سے کرتی گویا اپنے گھر کی باتیں کر رہی ہو۔ اس وقت میں خواہ کواہ اپنے آپ کو بلکا بلکا سا محسوس كرنے لكتا- چنانچه مجھے كلكتے كے نام سے يزى مو كى تھى-

"اوند! ككتے من كيا ركها ب بعلا؟ من تو برا موكر لامور من بى رمون گا۔ من ايك بار لاہور گیا تھا۔ وہاں بوے بوے مکان میں اور ہال---- وہاں ایک دریا بھی ہے جس پر بل بنا ب- ككت مين توكوني دريا نسين وريا كول---- وبال سمندر جو ب سمندر؟ مين منه بناكر پوچھتا۔ وہاں تیرے باپ نے سمندر بنایا ہے'۔

سندر تو نمیں لیکن اخر کے باپ نے وہاں گھر ضرور بنا لیا تھا سال میں صرف ایک مرتبہ وہ اپ بال بچوں کے پاس آیا اور ایک آوھ ماہ رہ کر چروالی چلا جایا۔ اس کی آمد کی اطلاع اخر مجھے ایک ہفتہ پیلے بی دے دی تھی۔ پھر ایک روز اس کا آنگہ گلی کے سرے پر نمودار ہو آ۔ تا منظ میں اسباب لدا ہو تا۔ اخر کے باپ کی ڈاڑھی اور کیڑوں پر انجی کے دھو کیں کی کالک جی ہوتی اور وہ گلی میں ہر گزرنے والے سے ہاتھ ملاتے ہوئے گھر کی طرف چلا آ رہا ہو آ۔ دو سرے دن اخترا اسكول سے چھٹى كرتى اور ظاہر ہے كه ميں بھى چھٹى منابا۔ ہم دونوں ناخوں كے باغ ميں جا كر كى سايد وار جكد بينه جاتـ- اخرجب سے سوبن طوہ يا كھٹى ميشى كولياں نكال ليتي اور بم مزے لے کے کر انہیں چوتے۔ اخر کو موہن طوہ بہت پند تھا چنانچہ اس کا باپ کلکتے ہے سوبن طوہ لانا مجھی نہ بھوا تھا۔ لیکن مجھے اس کا دانوں کے ساتھ چیک جانا بہت برا لگا تھا۔ اور میں اکثر اپنے جصے کا سوبن طوہ بھی اخر کی جھولی میں ڈال دیتا تھا، لیکن اس کے عوض اس سے گولیاں لینا ند بھولتا تھا۔ اگر وہ موسم بمار کا ہوتا تو گلاب کے احمرس کوروں اور ناشیاتی کے شگونوں کے چکر کافنے والی شمد کی کھیاں جارے سرول پر بھی گھوسنے لکتیں۔ اور اگر شاخوں میں مر بز کی ناخیں لگ رہی ہو تیں تو پڑوں میں برے برے طوطے میں میں کرنے لگتے۔ جیسے ہم سے سوہن طوہ اور کھٹی میٹھی گولیاں مانگ رہے ہوں۔ اخر کی موٹی ماں بھی طوطے کی طرح میں میں کیا کرتی تھی۔ مگر اسے سوہن حلوہ اور کھٹی میٹھی گولیوں سے کوئی نگاؤ نہ تھا۔ اس کا محبوب مفظم محلے واروں کی خدمت کرنا تھا، ضرورت مندول کو سود در سود پر ردیبے دینا تھا۔ جس وقت بھی کوئی عورت اس کے گھر آگر اپن دکھ بتی بیان کرتی تو اس کا دل رونے لگا۔ وہ فورا ٹرنگ ہارے اسکول کے چھواڑے بہت بوا قبرستان تھا۔ وہاں عیشم ' جامن اور بلوط کے جمنڈ

اس قدر گھنے تھے کہ ہم دن کو وہاں جاتے ہوئے گھبرایا کرتے تھے۔ در ختوں کے ممرے سائے دیکھ كر بميں دور بى سے يوں دكھائى ديا كرنا كويا مردے ائى قبروں سے نكل كر اس انظار ميں بيشے یں کہ کب کوئی بچہ اس طرف سے گزرے اور وہ اسے داوج کر اپنے ساتھ قبر میں لے جائیں۔ قرستان کے دروازے پر کمی پیر صاحب کا مزار تھا۔ سفید قبر چبوترے پر بغیر چھت کے تھی گر اور پیل کا سامیہ تھا۔ اور پیل کے ورخت کی سب سے اور والی شاخ کے ساتھ سز رنگ کا جمنزا ارایا کرتا تھا۔ مزار ایک سے فیل تھا جس کے جاروں طرف الماس اور سری کے درخت كورے سے بار مين 'المان مے درخوں ميں بنتي رنگ كے چول' الكور كے خوشوں كى طرح جا بجا للك كلت اور سرين كى مخبان شنيال ملك سررىك كى جمالين پيولول سے بھر جاتيں۔ يد بھول خرگوش کے بالوں سے بھی زیادہ ملائم ہوتے اور قریب سے گزرتے ہوئے بے حد میشی خوشبو کی لیٹیں آیا کرتی تھیں۔ مزار اور تکیے کے درمیان ایک اکھاڑہ تھا جمال پہلوان کشتی الوا كرتے تھے۔ آدھى چھٹى كے وقت من اور اخر، مزار كے فاردار ديك كے قريب كھڑے دل بمار چوستے ہوئے پہلوانوں کو محمم گھا ہوتے دیکھا کرتے۔ مجھے یاد ہے ایک روز اخر نے کما تھا:

"تم بھی وہاں جا کر اڑو"

میں نے بوے گرے گردن اور اٹھا کر جواب دیا تھا:

"ميس كوكي بملوان مول مين تو برا مو كر بابو بنول گا-"

اور جب میں بوا ہو کر بابو بنا تو اختر کا سندی لگا نازک ہاتھ ایک فوجی ٹھیکیدار کے بھدے باتھ میں وے دیا گیا اور میں بے زبان بابو۔۔۔۔ گدھا بنا سب کچھ دیکھا رہا اور فاموش را ---- كاش مين بسة كهائي مين يهينك كراس وقت اكهازے مين كود كيا موتا چرشايد اختراس قدر آسانی سے مجھ سے الگ نہ کرلی جاتی۔ پھر اخر کو مجھ سے چھینا ایک طوفان کو دعوت دیا ہوتا۔ کاش میں نے "شنشاہ سامت رہ یا الی" کے ساتھ ساتھ اکھاڑہ سلامت رہے یا الی كاسبق بهى يزها هو ما ----!

اسكول سے چھٹى ملتے بى ہم گھركى راه ليتے۔ برهائى سے ہميں دره بحر لگاؤ نہ تھا۔ كيونكم مارا منجا ماسر بات بات پر مارے کان مروڑا کرنا تھا۔ واپسی پر جمیں ریل کا بھائک اکثر اوقات بد الما۔ ہم آبن بھالک کے سفید شکلے پر چھ کر برے رنگ کی ریل لگاڑی کا تماثا کیا کرتے تھے۔ گاڑی بھانک کے قریب چنچی تو زمین تحر تحرانے لگتی اور جنگلا ملنے لگ جایا۔ گاڑی ہور عیاتی، چینی چاتی ، گرد اڑاتی، دھوئی کے بادل چھوڑتی ہماری نگاموں کے سامنے سے گزر جاتی

ے نوٹ نکال کر اسے تھا دیتی اور کھاتے میں اس کا نام لکھ لیتی۔ چند ہی میینوں کے اندر اندر اس رقم کا مود کھیل کر اصل زر سے دوگنا ہو جاتا۔ اور جب وہ عورت ابنا قرضہ چکانے لگی تو اسے محسوس ہو تا گویا اصلی رقم مود تھی اور اصل زر اس رقم کا بیاج ہے۔ محلے کی ہر عورت اخر کی ماں کے گال قذہاری کی ماں کی مقروض تھی۔ اور تقریباً ہر عورت کا رنگ پیلا تھا۔ گر اخر کی ماں کے گال قذہاری انار ایسے تھے اور اس کی آواز اصیل مرغ کی آواز سے ملتی بھی۔ ان کے مکان کے دیوان خانے میں عورتوں کا جگوٹا لگا رہتا تھا اور اخر کی موٹی ماں ان کے درمیان قالین پر بھیکڑا مارے تیز تیز باتیں کرتی رہتی بھی یا کھاتے میں عورتوں کے اگوشے لگواتی رہتی۔ اس کے ایک مارے تیز وار کا لڑکا کمیٹی کے وفرتر میں پانی کے بل وصول کرنے پر ملازم تھا۔ لبے قد کا سے دبلا سا کرکا ہر دم بن سنور کر رہا کرتا اور گلی میں سے گزرتے ہوئے بار بار پیشانی پر آئے ہوئے بالوں کے چھوں کو ہاتھ سے بیجھے کیا کرتا تھا۔ وہ محلے کے چوہری کی لڑکی فیمیدہ پر بری طرح فدا تھا۔ اس کا بھید اس وقت کھلا جب ایک روز اس نے میری جیب میں ایک عدد رقعہ ذال کر ائنی میری بیشانی میں تھائی میں رقعہ ذال کر ائنی میری بیت میں ایک عدد رقعہ ذال کر ائنی میری بیشانی میں تھائی میں تھائی اور مرگوشی میں بولا:

"جاؤ بيه خط فميده كو دے آؤ- مكر ذرا بوشيار رمنا"

پھول والی نہ آ کیں گے جنہیں خزال کی دیوی اپنے ساتھ لے گئی۔۔۔۔! آؤ سے خط فمیدہ کو دے آؤ۔۔۔۔ جاؤ سے خط رضیہ کو دے آؤ۔۔۔۔ جاؤ سے خط اخر کو دے آؤ۔۔۔۔

مجمی تمیدہ 'مجمی رضیہ 'مجمی اخر۔۔۔۔ نام بدلتے رہیں گے خط بدلتے رہیں گے' لیکن طوطے ہم اس گلی میں نہ جانا جمال کے طوطے ہم اس گلی میں نہ جانا جمال کے لوگ طالم ہیں اور جو آزاد پنچیوں کو پنجروں میں بند کر لیتے ہیں۔۔۔۔

طوطے بولتے رہے اور وقت گرد آگیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ ہم بھی آگے بوضے گئے اور اب جھے معلوم ہوا کہ کلکتے میں بھی ایک دریا ہے جس کا نام بگل ہے اور بخاب میں شہوت اور ناشیاتی کے علاوہ اور بھی درخت ہیں جنیں مجھی پھل نیس لگنا، جن تک بمار کا سدیہ مجھی نمیں پنچا اور لاہور میں دریائے راوی کے علاوہ ایک یونیورشی بھی ہے اور اس یونیورش کے علاوہ ایک چیا گھر بھی ہے۔۔۔۔ اب ہم برے ہو گئے تھے۔ اب ہماری آنکھیں کھل گئی تھیں اور آکس کھولتے ہی میں نے دیکھا کہ شہوت کے بیر تلے گیند کھیلنے والی مملی کم بل اخر کے بال جو مجمی جو گن کی جناؤں ایسے تھے۔ اب ریشم ایسے نرم اور ملائم میں اور ایک ریشی آبشار کی ماند اس کی پشت پر گرے ہوئے ایرایوں کو چھو رہے ہیں۔ اس کے دانت جو نیلی پنسل منہ میں ڈالنے سے گندے رہا کرتے تھے اب دورھ کی طرح سفید ہیں اور اس کے ہونٹوں کے داہے كنارے كے پاس چھوٹا ساكالا بل ' جے ما والنے كى ميں نے بيپن ميں كى بار كوشش كى مقى اب اس کے چرے ' اس کی خوبصورتی کا جزد ہے اور اسے میں بھی نمیں ہٹا سکا' اس کی سود خور مال کا کاروبار بھی محلے سے نکل کر شرمیں پھیل گیا تھا۔ وہ پہلے سے زیادہ موثی ہو گئی تھی اور چرے کی مرخ رکمت سابی میں تبدیل ہو رہی تھی اور اس کے پاس بیضے سے بطے ہوئے دودھ الی بو آتی تھی۔ اخر کا مکان اب بھی مارے مکان کے سامنے تھا گر اب وہ میرے سامنے بت کم آتی تھی۔ وہ برقع اوڑھ کر گھرے باہر قدم رکھتی۔ وہ تعلیم ختم کر کے کھانا یکانا کی ری تھی اور میں ردھ لکھ کر کلری کر رہا تھا۔ وقت نے حارے درمیان ایک دیوار می کھڑی کر دی تھی اور ہم اس دیوار کی اوٹ سے ایک دوسرے کو جھانکا کرتے تھے۔ اس کی مال بھی کھار مجھے حماب كتاب كے لئے گر بلاتى تو ميں چور آكھوں سے ديكھا كرناكه اخر نكے كے پاس بيھى كيڑے دھو رى ج- عسل فانے كا دروازہ كھلا ہے اور جب وہ كيلے كيروں كو نچورنے كے ليے بائى سے باہر نکالتی ہے تو کن اکھوں سے مجھے بھی دکھ لیتی ہے۔ اس کی نظریں پرگرم اور پر مجبت ہیں اور مران بازود کی طرح مجھے اپنے علقے میں لے رہی ہیں۔۔۔۔ اس کی مال مجھ سے حاب لکھوا

بی ہے۔

اب ہم ایک دوسرے کو خط بھی لکھنے گئے تھے۔ ان خطوط میں ہم کیا لکھا کرتے تھے؟ ٹھیک یاد نیس۔ ہاں اتنا ضرور علم ہے کہ ہمارا ہر خط کی مجت بھرے شعر سے شروع ہو کر کی ایسے ی شعر پر ختم ہوا کرتا تھا۔ اخر صبح صبح صفائی کی غرض سے گئی والے دیوان خانے میں اتر آتی اور میں خط جیب میں چھپائے اپ گھر کے دروازے میں گھڑا رہتا۔ جب وہ گھڑکی والی چی کو جنبش دیتی تو میں گئی میں آ جاتا اور قریب سے گزرتے ہوئے چی اٹھا کر خط اندر ۋال دیتا۔ اخر کے گھر کے مقب میں ایک مجد تھی۔ دو سرے روز میں خط کا جواب لینے کے لئے اس مجد میں نمانے عقب میں ایک مجد تھی۔ دو سرے روز میں خط کا جواب لینے کے لئے اس مجد میں نمانے چلا جاتا۔ اخر اپ مکان کے کوشے پر آ جاتی اور ججھے مجد کے صحن میں شمان دکھے کر جھٹ خط ینچ بھینک دیتی۔ میں خط کو عموا مجد نے عشل خانے میں جا کر پڑھ لیا کرتا۔ ایک دن میں خط اٹھا رہا تھا کہ حجرے میں سے امام مجد نے دکھے لیا۔ اس نے جھے سے تو کوئی بات نہ کی گر اخر کے ماموں کو ایک ایک بات تیا دی۔ افر کا کرخت چرے والا ماموں قالین دھونے کے علاوہ نے کا کام بھی کرتا تھا۔ اس نے اور تو کچھ نہ کیا صرف آخر کو دو سرے ہی روز اس کے باپ کے کا کام بھی کرتا تھا۔ اس نے اور تو کچھ نہ کیا صرف آخر کو دو سرے ہی روز اس کے باپ کے باس مختصرے خط میں اس نے کھا تھا:

"ماموں نے جھے مارا بھی تھا۔ اے سارا پہ چل گیا ہے۔ میں کلکتے میں ہر دم اداس رہتی ہوں۔ میری چچی بھی آج کل میس ہے۔ چچی زاد بین نامید کو میں نے اپنی رازدار بنا لیا ہے۔ اول تو اس خط کا خدا کے لئے جواب نہ لکھنا اور اگر تکھو تو لڑکی بن کر اور نامید کے نام۔ خدا کے لئے بوگانی نہ کرنا میرے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں۔ اخر آج بھی تماری ہے گی۔

تماری ہے اور کل بھی تماری رہے گی۔

میں نے لڑکی بن کر اختر کو خط کفتا مناسب خیال نہ کیا۔ اور تنخواہ طح ہی ہوڑا ایکپرلیں میں سوار ہو کر کلکتہ جا پہنے۔ گھر میں یہ بمانہ بنایا کہ اپنے ایک دوست کی شادی میں شریک ہونے جا رہا ہوں۔ متواتر دو روز میں دھرم تلہ سے ذکریا سٹریٹ کے چکر لگا تا رہا گر اختر کی چچی کے گھر جانے کا حوصلہ نہ ہوا۔ تیمرے دن شک آ کر میں نے محمودہ کے فرضی سے نام سے اختر کی چچی زاد بمن نامید کو خط لکھا کہیں دوایک روز کے لے کانپور سے یماں آئی ہوں اور جھے کل شام آ کر مل جاؤ۔ اختر میرا خط فورا پچان گئی۔ میں نے اپنے ایک دوست کے مکان کا پنہ دیا تھا۔ دوسرے مل جاؤ۔ اختر میرا خط فورا پچان گئی۔ میں نے اپنے ایک دوست کے مکان کا پنہ دیا تھا۔ دوسرے دن تیمرے بہر ' اختر نامید کے ساتھ وہاں پہنچ گئی۔ وہ مجھے دکھے کر بے حد خش ہوئی اور جب شام کو ہم ایک سنیما گھر میں بیٹے فلم دکھے رہے تھ تو اختر نے میرا ہاتھ اپنی گرم ہتھلی میں تھا ہے

رین ہے

چار سو انچاس اصل زر اور شرح فصد پیتی روپ، باتی کیا بچا؟ یاد رہے ایک سو باشھ رویے پہلے جمع ہیں،

ماں ہاں---- بيا تو سميل انٹرسك كا سوال ہے-

مر میرے یلے کچھ نہیں پر رہا تھا کوئکہ میرا انٹرسٹ عشل خانے میں کپڑے دھو رہا ہے۔
اور اب وہ میرے قریب ہی کھڑا آئینے کے سامنے بال بنا رہا ہے ۔ اس کے لیے بال شاہی جھول
کی طرح پیچے لئک رہے ہیں۔ اس نے سائن کی سفید شلوار کے ساتھ بنتی ویل کی فلیض زیب
تن کر رکھی ہے۔ فلیض پر ملکے محممئی رنگ کے بوے بوے بوے بھول سے ہوئے ہیں۔ کمرے میں
تیل کی خوشگوار میک اڑ رہی ہے اور اس کی مال پوچھ رہی ہے۔

"تو بھر ڈیڑھ سال میں بیاج کیا بنا؟"

ڈیڑھ سال میں تو بیاج کافی بن جانا چاہئے۔ کیوں اخر تمہارا کیا خیال ہے؟ اور اخر میری کھلی ہتیلی پر اپنی نازک می انگلی تکا کر کمہ رہی ہے:

میرے پارے طوطے اس گلی میں مت جانا۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔

گر طوطے شرک ہر ست ہے اس گلی میں اڑے چلے آ رہے ہیں اور اخر کی ماں کی زبان قینی کی طرح چل رہی ہے اور وہ جلدی جلدی طوطوں کے پر قینج کر کے انہیں پنجروں میں بند کر رہی ہے اور پھر ڈیڑھ سال میں تو بیاج کتنا ہی بن جاتا ہے۔۔۔۔ اخر دروازے کے ساتھ لگ کر کھڑی ہے اور میری طرف نرم نرم ' پر سکون نگاہوں سے دکھے رہی ہے اور میری طرف نرم نرم ' پر سکون نگاہوں سے دکھے رہی ہے اور میرا رہی ہے اور میں باور میں باور میں باور سکرا رہی ہے اور میں باور ہوں۔

اخر کی وقت ہارے ہاں آتی تو مجھے گھر کی ہرشے میں زندگی اور محبت کی لطیف وطر کنوں کی صدا سائی وہتے۔ جس کرے میں وہ آپا کے پاس بیٹی زنانہ فیضوں کے نت نئے نمونے ' مویٹروں کی بنتی یا فلموں پر باتیں کر رہی ہوتی' کی نہ کی بمانے میں بھی وہاں پہنچ جا آ اور پھر دیر حک وہیں جا رہتا۔ میں نمیں جانا وہ کوئی آگ تھی جس کے شطے ہارے در میان روش ہو کر گھر کی ہرشے کو ایک زائی' محر طراز چک میں اجال دیتے تھے۔ رنگ و نور کے اس سیاب میں اخر نے میری محبت کا منہ چوہا تھا اور میرے گلے میں نیلے ساروں کے ہار ڈالے تھے اور شرمیلی نگاہوں سے جھے تکتے ہوئے دھیرے سے کما تھا۔۔۔۔ یہ پھول کبھی نہ مرتھائیں گئ ۔۔۔۔ اور وہ پھول کبھی نہ مرتھائیں گئ ۔۔۔۔ میری یا دول کے جنگل میں آج بھی ان سدا بمار پھولوں کے اور وہ پھول کبی نہ مرتھائے۔۔۔۔ میری یا دول کے جنگل میں آج بھی ان سدا بمار پھولوں کے کیول ہیں نور سے جگرگا رہا ہے۔ یہ بمار کے پھول ہیں اور میرے ذہن کا افتی ان سمرطراز ساروں کے نور سے جگرگا رہا ہے۔ یہ بمار کے پھول ہیں' خزاں کے پھول ہیں۔ ان کی ممک میں بت جھڑکی اور رہی ادر کہار کی آئی سو

"کمال جائیں؟" اخرنے پوچھا۔

"مجھے کیا پھ ---- تم یہ بتاؤ وہ خاص چیز کیا ہے؟"

مجھے گئے کا نیلے رنگ کا چھوٹا سا ڈبہ نظر آگیا تھا۔

"ب صبر كول مو رب مو كميس بين تو لين دو"

گر بینیس کمال؟ ---- شرك برے برے باغ میں دیکھے جانے كا ڈر تھا' ہوٹل میں بیٹھنے كے ليے روبوں كى ضرورت تھى اور سركول پر ہم گھوم نہيں كتے تھے۔ تو چر خداوند! يہ تيرے سادہ دل بندے كدهر جائيں؟

"چلو قبرستان چلیں"

اخر فررا مان گئی اور ہم قبرستان کی طرف چل پڑے۔ وہان سے قبرستان جانے والا کیا راتہ کھیتوں کے درمیان سے ہو کر گزر آ تھا۔ ہمارے قدموں سلے گرد اڑ رہی تھی ہو ہمارے جوتوں اور مروں پر ہم رہی تھی۔ اردگرد ہموار کھیتوں ہیں گیہوں کی بالیاں دھوپ میں مکرا رہی تھی۔ جب ہم تھیں۔ شیشم کے درختوں میں زرد زرد بور سا آ رہا تھا اور ہلکی ہلکی خوشبو اٹھ رہی تھی۔ جب ہم ریلوے لائن عبور کرنے گئے تو پھائک بند تھا اور گاڑی آ رہی تھی۔ ہمارے قریب ہی چری سے لدا ہوا چھڑا کھڑا تھا اور بیلوں کی گردنون پر سیاہ خون جما ہوا تھا اور بے شار کھیاں بھنجھنا رہی تھیں اور بیل سر جھکائے خاموثی سے جگالی کر رہے تھے۔ د فعتا زمین تھرتھرانے گئی اور تھوڑی دیر بعد سز رنگ کی گاڑی' شور بچاتی' گرد اڑاتی' دندناتی گزرگئی اور ہم صرف مسافروں کی ٹوبیاں ور پکریاں ہی دکھے سے۔

یہ گاڑی کلکتے سے آئی ہے۔ کلکتہ بہت بڑا شر ہے اور وہاں رات کو آتشازی جھوٹا کرتی ہے'

اخر اور میں کھکھلا کر ہنس پڑے اور ہمارے پاس کھڑے ایک جھی ہوئی کمروالے ہوڑھے نے گردن گھما کر ہماری طرف دیکھا۔ اس کے چرے کی جھریوں پر لطیف سا تبہم نمودار ہوا۔ اس نے سرجھکا لیا اور ریلوے لائن کے ساتھ ساتھ ایک طرف چل پڑا۔۔۔۔۔ ریلوے لائن افق کی صدول کو جھو رہی تھی۔ قبرستان کے دروازے پر پیر صاحب کا مزار بالکل ویسے ہی تھا۔ بیپل کی چوٹی پر سبز علم لمرا رہا تھا۔ صرف مزار والے چبورے پر چند ایک قبروں کا اضافہ ہو گیا تھا۔ الماس کی شاخوں میں زرد پھولوں کے فانوس لئک رہے تھے اور پہلوان اکھاڑے کے باہر تمل سائش کر رہے تھے۔ قبرستان میں داخل ہونے کے بعد جب ہم ٹوٹی پھوٹی، شکتہ قبروں کے تیل مائش کر رہے تھے تو ہمیں بری پردرد اوای نے گھر لیا تھا۔ دل میں خواہ مخواہ اس قسم کا خریز کی قبر پر فاتحہ پڑھیے جا رہے ہیں۔ جامن اور شیشم کے درخوں خیال آ رہا تھا جیے ہم کمی عزیز کی قبر پر فاتحہ پڑھیے جا رہے ہیں۔ جامن اور شیشم کے درخوں

ہوئے سرگوشی میں کما:

"ہائے میں بدنام تو نہ ہوں گی؟"

اخر کی آواز پر مرده اور غم آلود تھی۔ قلم کی دھیمی چک میں اس کی بھیگی بھیگی سیاہ آکھیں

نظر آ رہی تھیں۔ میں نے کہا:

"میں کل جا رہا ہوں؟"

"کہاں؟"

"واليس؟

اختر کچھ پریشان می ہو گئے۔ وہ بار بار آنکھیں جھپکا رہی تھی۔ اس نے ہونٹول کی پتیوں پر زبان کی نوک بھیرتے ہوئے کما:

"ميرا مطلب بيه تو نهيس تفا"

میں نہیں جات اخر کا مطلب کیا تھا۔ لیکن میرا مطلب اے ساتھ لے کر کلکتہ کے سینماؤں ' باغوں اور ریستورانوں میں یونمی بے مقصد گھومنا نہیں تھا۔ میں اے دیکھنا چاہتا تھا' اس کی آواز سننا چاہتا تھا۔ وہ سرشام گھروں کو لوٹے ہوئے چرواہوں کے گیت تھے یا یوکلیٹس کے جنگلوں میں اگنے والے خود رو پھول۔۔۔۔ وکمھ لئے تھے اور ان کی آواز میرے دل میں اتر گئی تھی۔ دو سرے روز میں کلکتے سے واپس چل پڑا۔ تھی اور ان کی ممک میرے زبن میں رچ گئی تھی۔ دو سرے روز میں کلکتے سے واپس چل پڑا۔ یورے تین ماہ بعد اخر کلکتے سے لوئی تو اپریل ختم ہو رہا تھا۔

شام کے جینیٹے میں ان کا آنگہ گلی کے سرے پر آن کھڑا ہوا میں بازار میں پان والے کی دوکان کے اندر بیشا شطرنج کھیل رہا تھا۔ میں نے اختر کو نیچے اترتے دیکھا۔ اس نے ساہ برقع اوڑھ رکھا تھا اور ناہید کے ساتھ وہ اپنی مخصوص جال چلتی گھرکی ست چل پڑی اور میں شطرنج پر جال چلتے ہول گیا۔ دوسرے روز ایک جھوٹی می بچی نے جھے ایک خط دیا۔

طوطیا من موطیا ---- میں کلکتے سے آگی ہوں۔ تم نے تو بھول کر بھی یاد نمیں کیا۔ مج مرد برے بے وفا ہوتے ہیں۔ میں تممارے لیے ایک خاص چیز لائی ہوں۔ کمال دول؟ کیسے دول؟ کچھ سمجھ میں نمیں آیا۔۔۔۔۔ ماموں مجھ سے بالکل کلام نمیں کرآ۔ میری بھی جوتی بولتی

ہے اس سے -----

آخر ایک روز ہمیں موقع ل گیا۔ اخر بدھوار کو زنانہ شو دیکھنے کا بمانہ بنا کر ناہید کے ساتھ گھر سے باہر نکل آئی۔ میں پروگرام کے مطابق شمر کے مشرقی دروازے کے باہر اس کا انظار کر رہا تھا ۔ ناہید سنیما دیکھنے چلی عمی اور ہم دونوں دوسری طرف روانہ ہو پڑے۔

سلے مھنی چھاؤں تھے۔ ہماری فاموثی با ارادہ تھی۔ چلتے چکتے ہم قبرستان کے دوسرے کنارے تک اخر فاموش تھے۔ ہماری فاموثی با ارادہ تھی۔ چلتے چکتے ہم قبرستان کے دوسرے کنارے تک پہنچ گئے۔ یمال ایک دلی تبلی ، بل کھاتی ندی تھی جس نے پھلدار باغات کو قبرستان سے الگ کیا ہوا تھا۔ ہم یمیں بیٹے گئے۔ ہمارے سروں پر اونچا لمبا ، مولری کا درخت کا چھتر تھا اور پاس ہی ایک نئی بوئی قبر پر گلاب کے پھول مرتھا رہے سے ندی کے دونوں جانب مرطوب کناروں پر مخیلیس سبز دھوپ آکھوں کو ٹھنڈک پنچا رہی تھی اور کمیں کمیں بھنگ کی جھاڑیاں بھی پانی میں اپنا میس دھی رہی تھے۔ ہوا ان کی دوسری جانب لوکاٹ کے درخوں پر زرد زرد لوکاٹوں دھیں دھی دھی میک سے بو جمل تھی۔ ندی کی دوسری جانب لوکاٹ کے درخوں پر زرد زرد لوکاٹوں کے بیکھی دھیں دھوپ کے بازوؤں میں مولری کے پھتر کے اوپر گرا نیلا آسان میکرا رہا تھا اور بینچ مخملیس دھوپ کے بازوؤں میں مولری کے پھتر کے اوپر گرا نیلا آسان میکرا رہا تھا اور بینچ مخملیس دھوپ کے بازوؤں میں مولری کے پھتر کے اوپر گرا نیلا آسان میکرا رہا تھا اور بینچ مخملیس دھوپ کے بازوؤں میں مھنڈے پانی کی ندی چک رہی تھی اور میرے سامنے ایک تازہ قبر کے چھترے پر اخر بیٹھی تھی۔

"اب لاؤ وه خاص چيز"

اختر نے مکراتے ہوئے برقعے کی جیب سے نیلا ڈبہ نکالا اور اسے کھول کر خاص چیز میرے آگے رکھ دی۔

یہ قبرستان میں مجھے سوئن حلوہ کھلانے لائی تھی۔ اور جیسے کلکتے میں سوئن حلوے کے علاوہ اور کوئی شے نہیں ملتی۔

اور گرم شالیں بیچن اور گرم شالیں رنگئے والے کشیری ہاتو کی بے وتوف لڑکی! تجھے چاروں طرف محض سوہن طوہ ہی نظر کیوں آتا ہے؟ میرا بی چاہا کہ ڈبہ ہاتھ میں لے کر کھڑا ہو جاؤں اور چنج چنج کر فریاد کروں۔

ا ٹھو مردو! سوئن حلوہ کھاؤ'

لیکن میں ڈر گیا کہیں وہ مچ مچ باہر ہی نہ نکل آئیں۔ میں نے سوبن طوہ کھاتے ہوئ اخر

"با با- بھی ہے نہ برا ہی لذیذ ہے گر پیاری محبوبہ آج ہے بات پاییر جوت

تک پہنچ گئی ہے کہ تم واقعی گدھی ہو" "گدھے ہو گے تم،،
اخر نے لال ہوتے ہوئے کہا اور منہ پھلا کر آنکھوں میں رومال ٹھونس لیا۔
"اچھا بابا میں بھی گدھا سی گر اب رونے دھونے سے کیا حاصل؟ پچے
سب کے مرتے ہیں۔ ایک مرگیا ہے تو خدا اور دے دے گا"

اخرنے میری طرف چوری چوری دیکھا اور ہم بے اختیار قبقہہ مار کر ہس بڑے اور سامنے مدی کنارے بیٹھے ہوئے دو تین کوؤل نے گردنیں ٹیڑھی کر کے ہمیں غور سے گھورنا شروع کر دیا۔ جسے سوچ رہے ہوں انسان قبرستان میں بھی قبقے لگا سکتا ہے؟ میں نے اخر کو ڈرانے کے لیے کما:

"جمال تم بیشی ہو معلوم ہے نیچے کیا ہو رہاہے؟"
"کیا ہو رہا ہے؟" اخر نے سم کر پوچھا۔
"تمہیں آوازیں سائی نہیں دے رہیں؟"
"نہیں تو" اخر اور ڈر گئی۔

"اس قرین مردے کا فرشتوں کے ساتھ بھڑا ہو رہا ہے۔ فرشتے حساب کتاب مانگ رہے ہیں اور مردہ کمہ رہا ہے اس کا حساب کتاب لیا جا چکا ہے اور وہ بار بار حساب نمیں دے سکی"

اخر جلدی سے انفی اور ڈر کر میرے ساتھ آن گلی اور میں نے محسوس کیا اخر نے مولسری کے پھولوں کا لباس پمن رکھا ہے۔ اس کا کمکشاں کی چاور میں لپٹا ہوا جم شیریں ممک کی ایک غیر مرکی لرہے۔ اس کے ہونٹ سوہن طوے سے زیادہ شیسے ہیں اور سوہن طوہ کھکتے کا بمترین تحفہ ہے۔۔۔۔ اٹھو مردوا سوہن طوہ کھاؤ!

گر قبریں غاموش تھیں۔ کتبول کے کھنڈر چپ تھے۔ ان پر کندہ تحریریں مجمد چینیں تھیں۔ علین' مرگ آلود' جاں بلب ۔۔۔۔۔ نی بی ہوئی قبر پر گلاب کے پھول مرجما رہے تھے اور جب ہوا کا تیز جھونکا در ختوں کی شاخوں کو ہلا تا ہوا گزر تا تو مو لری کے پھول ہمارنے سروں پر اور جھولیوں میں گرنے لگتے اور اخر کے ساہ بال اس کی پیشانی سے کھیلئے لگتے۔ اخر نے آ کھوں پر آئی ہوئی زلف چیچے ہٹاتے ہوئے کہا:

"تم اتن جلدی کلکتے ہے آ گئے اور مجھے اواسیوں نے گیر لیا۔ کی جب تم میرے پاس نہیں ہوتے تو میرا بی کام میں نہیں لگتا۔ بس ول کی چاہتا ہے کہ ایک وم سب کام چھوڑ چھاڑ کر وہیں چلی جاؤں جمال تم ہو اور ۔۔۔۔ بس جمال صرف تم ہو۔۔۔۔ "
میں نے اخر کے بالوں میں انگلیاں کھیرتے ہوئے کہا:

"اور جب تم میرے پاس نہیں ہوتیں تو میرا دل یمی چاہتا ہے کہ اپنے آپ کو کسی خت تریں مشکل تریں پر مشقت کام میں لگا دول اور جب شکن اور شکتگی سے میرا بند بند دکھنے لگے اور جم پینے میں شرابور ہوجائے تو کسی جگد 'کسی بھی جگد گر پڑول اور محمری نیند میں کھو جاؤں " افتر نے آئسیں بند کر لیں۔ کول کی نازک بلیس آپس میں مل گئیں۔ کول سوگیا تھا؟ میں افتر نے بچ سوچا اگر افتر بچ بچ سوم کی تو ناہید اکمیلی گھر لوٹ جائے گی اور افتر کا نے باز ماموں اسے بھر

كلكتے بھيج دے گا۔ میں نے اخر كى ناك كو انگلى سے چھوكر كما:

"تمهاری ناک تلوار کی دھار ہے اور مجھے ڈر ہے کمیں میری انگلی نہ کث جائے میری پیاری محبوبہ ایکر قبرستان میں نیند کا طاری ہو جانا خطرے سے خالی نہیں"

اخر جلدی سے اٹھ بیٹی اور برقع درست کرنے گئی۔ وہ سرخ سینڈل کا فیتہ کتے ہوئے

"وتت كما هو گا؟"

میں نے در ختوں کی و معلق جھاؤں کو د مکھ کر کما:

"سنيما شوخم مونے والا موگا"

جب ہم سنیما گھر کے باہر پنچ تو شو کب کا ختم ہو چکا تھا اور بیچاری ناہید کھڑے کھڑے اکر ای تھی۔

دوسری جنگ عظیم بورے زوروں پر تھی۔ برما اور آسام میں زبردست مدافعت کے باوجود جایانی نوجیس برابر آگے برھتی چلی آ رہی تھیں۔ کلکتے سے اختر کے والد کے برابر خط آ رہے تھے کہ شریس خوف و ہراس تھیل رہا ہے اور بیویاری مال نہیں اٹھا رہے۔ اور پھر ایک روز عین روپیر کے وقت جایانی جمازوں نے اجالک کلکتے یہ ہوائی حملہ کر دیا۔ ہر طرف افراتفری مچ گئے۔ تمام کاروباری واپن آ گئے۔ اخر کا باب بھی ای ریلے میں گر بہنچ گیا۔ چند روز بے کار رہنے کے بعد اس نے فوج میں آلو سلائی کرنے کا ٹھیکہ لے لیا۔ باپ کی موجودگی کے باعث اخر اب مخاط ہو گئی تھی۔ وہ کو تھے یر دن میں ایک آدھ پھیرا ضرور مارتی۔ گر کھڑی میں گئے رہنے کی بجائے ایک دو بار مسکرا کرنیجے اتر جاتی۔ اب اس کا زیادہ وقت دیوان خانے میں مال کے ساتھ گزرنے لگا۔ ویسے ہماری خط و کتابت ممی نہ ممی طرح باقاعدہ شروع تھی۔ میرا یہ معمول تھا کہ صبح کی سیرے واپسی ہر گلاب کے دو تین پھول اینے ساتھ لاتا اور دیوان فانے کے یاس سے گزرتے ہوئے جی اٹھا کر انہیں اندر ڈال ریتا۔ اختر وہاں صفائی وغیرہ کی غرض سے پہلے ہی موجود ہوتی تھی وہ پھول اٹھا لیتی اور بعد ازاں خط میں شکریہ لکھ کر بھیج دیں۔ ایک روز کرنا خدا کا کیا ہوا کہ میں نے کھڑی کی چق اٹھا کر پھول اندر مجھشکے تو وہاں اختر کی موٹی ماں بیٹھی حساب کتاب کی برانی کایاں دیکھ ری تھی۔ گلاب کے نازک پھول سود در سود کے کھاتوں میں جا گرے۔ اختر کی ماں ضرور چونک اٹھی ہو گی گرمیں کان لپیٹ کر اپنے مکان میں گھس چکا تھا۔۔۔۔ دن بھر میں وفتر میں بیٹھا ای او طربن میں متلا رہا کہ اب کیا ہو گا؟ ہوا یہ کہ لی لی صاحبے نے میری ای کو کہلوا بھیجا میاں صاحزادے کو راہ راست پر لایا جائے۔ ای مجھنے اکیلے میں سمجھانے لگیں تو میں نے خدا کو حاضرو ناظر جان کر کما کہ اب میں راہ راست پر آگیا ہوں اور اب جیثم حقیقت کھل

من ہے' آئندہ الی حرکت بالکل نہ ہوگی۔۔۔۔ مگر خدا جانے اختر کماں مم ہو من تھی۔ چوتھے بانچیں روز جا کر کمیں اس کی مرجمائی مرجمائی می شکل دیکھی۔ وہ کھڑی میں کھڑی تھی۔ ماتھے پر زرد رنگ کی پی بندھی تھی اور آنگھیں جیسے سوج رہی تھیں۔ اس نے مجھے دیکھا۔ آہستہ سے سیجیے ہٹی اور کھڑی بند کر دی ۔ اسے کیا ہو گیا تھا؟ مجھ سے یہ بے رخی کیوں؟ میں اس معے کو حل تو کر نہ سکا کیکن جوانی حملے <sup>ا</sup>کے طور پر میں بھی کھڑی کی طرف پشت کئے کھڑا ہونے لگا اور کوئی خط لکھنے کی ضرورت محسوس نہ کی۔۔۔۔ دو ہفتے گزر گئے۔ ایک روز میں مسجد کے صحن میں ٹونٹیوں کے پاس بیٹھا مسواک کر رہا تھا کہ کسی نے میری پشت پر آم کی کھٹلی سیکی۔ میں سمجھ کیا گرچیکا ہو رہا۔ تھوڑی در بعد ایک اور کھٹل میری پیٹھ بر گئی۔ میں مواک چھینک تولئے ے منہ یو تحصے ہوئے باہر نکل گیا۔ دو مرے روز وہن بیٹھا مواک کر رہا تھا کہ دھپ سے ایک چھر مسجد کے صحن میں گرا۔۔۔۔ میں نے کوئی توجہ نہ دی۔ تھوڑی در بعد ہی جب مٹی کا لوٹا چ صحن میں آن گرا تو میں اور د کھنے پر مجبور ہو گیا۔ اور کو تھے کی منڈر پر اخر ہس رہی تھی۔ میں بھی ہنس برا۔ دومرے روز عید تھی۔۔۔۔ میں نے اسے سوہن طوہ بھیجا اور اس نے اپنے بالوں کی لٹ کاٹ کر بھیج دی۔ میں زم زم بالوں پر انگلی بھیر رہا تھا اور سوچ رہا تھا کاش اخر کچھ اور بال بھیج دیتی اور میں مردیوں کے لئے ایک آدھ مفلر ہی بنا لیتا۔۔۔۔۔ شام کو وہ نیلے یلے' لال غبارے لے کر اینے کو تھے یر میری بہنوں کے ساتھ کھیلتی ری۔ بعض غباروں میں گیس بحری ہوئی تھی۔ وہ انہیں کچھ در ہوا میں امرانے کے بعد چھوڑ دینی۔ غبارہ اور ہی اور اٹھنے لگا۔ سب اے مرمان دوست کی ماند ہاتھ بلا بلا کر رخصت کرتے۔ غبارہ دیکھتے ویکھتے آسان کی نیگوں وسعتوں میں رنگین د مبہ سابن کر رہ جاتا۔ اس رات اخرے گھر' آگن والے شہتوت کے پیر تلے لڑکوں نے ال جل کر و هولک بجائی اور خوب گیت گائے۔ مارے گھر کے تمام یے اور عورتیں بھی وہں تھیں۔ میں چھت ہر لیٹا کتنی دیر بنک ڈھولک کی تھاپ کے ساتھ اختر کی آواز سنتا رہا۔

#### ادهی راتی چڑھن کھتیاں

مجھے یاد ہے انمی دنوں میں نے ایک افسانہ لکھا تھا جس میں اخر سے قبرستان والی الما قات کا حال بیان کیا تھا۔ یہ افسانہ دلی کے ایک رسالے میں لیکوریا کے اشتمار کے ساتھ چھپا۔ میں نے برے اشتیاق سے افسانے کے اوراق کاٹ کر اخر کو جھجے۔ دوسرے روز اس نے کاغذ کے پرنے پر لکھ جھجا:

"بارے طوط! تم نے یہ کیا بواس لکھی ہے؟ کیا یہ تم نے لکھی ہے؟ میں نے تم سے ایم باتیں کب کی تھیں جو تم نے میرے نام منوب کی

ہیں۔ مچ مجھے تو افسانے میں اپنی باتیں بالکل سمجھ میں نہیں آئمیں۔ میں نے پڑھنے کے بعد افسانہ جلا دیا تھا اور ہاں تم نے کل میرا منہ کیوں پڑھایاتھا؟"

جھے بھد خصہ آیا لیکن یہ سوج کر کہ آخر فرج میں آلو سلائی کرنے والے کی لاکی ہے ، خصہ فی گیا۔ بیم صاحبہ کو اپنے مکالے پند نہیں آئے۔ حالا تک افسانے میں انہیں قلبند کرتے ہوئے میں نے خاص طور پر اردو ڈکشنری سے مشورہ لیا تھا۔ گر اس کے دماغ میں تو سوہن طوہ بحرا ہوا تھا۔ وہاں افسانے الی لطیف شے کا کیا گزر۔۔۔۔!

ویے اب ان کے ہاں میرا بھی کوئی خاص گزر نہیں تھا۔ اخر کی ماں اب حالات ہے پوری طرح باخر تھی اور اخر کا ہمارے ہاں آنا جانا بالکل بند ہو گیا تھا۔ جمیے اس سے ملے اور باتیں کے کئی ماہ ہو چلے تھے۔ ایک روز اخر نے جمیے لکھ جمیجا کہ میں اسے رات کے بارہ بجے ان کے مکان کی ڈیوڑھی میں ملوں۔ طے یہ پایا کہ طفے سے پیٹر ہم دونوں کو دیا سائیاں جا کر سکنل دینا ہو گا۔ چنانچہ دوسری رات جب شرکے گڑیال نے بارہ کا مجر بجایا تو اخر نے عسل خانے والی ہو گئری میں دیا سلائی جلائی۔ میں نے بھی سکنل کا بواب دیا سلائی جلا کر دیا اور اپنے مکان کی ڈیوڑھی میں آگیا۔ موسم سمرا شروع ہو چکا تھا اور لوگ چھوں کے نیچ سونے لگے تھے۔ گئی دور خوشی میں آگیا۔ موسم سمرا شروع ہو چکا تھا اور لوگ چھوں کے نیچ سونے لگے تھے۔ گئی دور حک سنمان تھی اور کمیٹی کی بتیاں اپنی کرور روشنی پھیلا رہی تھیں۔ اخر ابنے مکان کے دروازے میں کھڑی تھی۔ اس نے گئی میں ادھر ادھر جھانک کر دیکھا اور پھر ہاتھ کے اشارے سے دروازے میں کھڑی تھی۔ اس نے گئی میں ادھر ادھر جھانک کر دیکھا اور پھر ہاتھ کے اشارے سے بھے اپی طرف بلایا۔ میرا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ لیکن میں نے جلدی سے ایک زفتہ بھری اور سامنے والے میگان کی ڈیوڑھی میں جا پہنچا۔ اخر نے فورا جمیعے تھام لیا۔

"يمال كورك رمنا محيك نهين اور جلتي بن"

ہم پر طیاں چڑھے گئے۔ اخر میرے آگے بلی کی مائر قدم اٹھا رہی تھی۔ دو مری منول میں میں برزر رکھے ہوئے لیپ کی بی کی ہوئی تھی اور اس کی عملی ہوئی مرهم روشن صرف میز تک می محدود تھی۔ ساتھ والے کمرے میں سے اخرکی ماں کے خرائوں کی خوفاک آواز آ رہی تھی اور یوں محسوس ہو رہا تھا جیے کوئی ڈری ہوئی جینس کو تھینج تھینج کر زیردس کھونے کے ساتھ باندھ رہا ہے۔ جھے اپنے آپ پر چور کا گمان ہو رہا تھا۔ دل میں ہر دم' ہر گھڑی ہے دھڑکا لگا تھا کہ اب کوئی نہ کوئی فیاگ اسٹے گا اور ہم پکڑ لئے جائیں گے۔ کوشھ کی چھت پر گلائی فینڈک تھی اور آسان کے غلے قالین پر ساروں کے جھرمٹ ممثما رہے تھے۔ اخر وروازہ بند کرتے گئی تو میں نے آسان کی طرف منہ اٹھا کر خدا سے دعا ماگلی کہ ہماری پاکیزہ مجبت کی رکھوالی کرے۔ اخر میں میرے پاس کھڑی تھی۔ اس کی سیاہ آکھوں میں میرے پاس کھڑی تھی۔ اس کی سیاہ آکھوں میں میرے پاس کھڑی تھی۔ اس کی سیاہ آکھوں میں

ستاروں کی جوت کا وھیما عکس لرز رہا تھا اور پرسکون چرے پر ہلکا نیاا نورانی غبار سا پھیلا ہوا تھا۔
ہم چپ چاپ کھڑے ایک دوسرے کو تک رہے تھے۔ جس طرح پھول پھل' رات کی بے زبان خاموقی میں اپنی غذا عاصل کرتے ہیں۔ ای طرح ہم ایک دوسرے کے قرب سے لطف اندوز ہو رہے تھے اور ہمیں محسوس ہو رہا تھا کہ محبت کی کوئی زبان نہیں اور وہ اس وقت ہمکلام ہوتی ہے جب ہم بولنا بند کر دیتے ہیں۔ ستارے ای زبان میں درخوں اور پیاڑوں اور وادیوں پر اپنے سربستہ اسرار فاش کرتے ہیں اور پھول ای بول میں سورج کی نیم گرم کرنوں کا استقبال کرتے ہیں۔ ہماری خوقی کو بھی الفاظ کے نظر نہ آنے والے سنری پر لگ رہے تھے۔ میرے ہون بند ہیں۔ ہماری خوشی کو بھی الفاظ کے نظر نہ آنے والے سنری پر لگ رہے تھے۔ میرے ہون بند

"اخر ---- بیر راتوں کی ممارائی رات ہے۔ بید شمر کی گلیوں اور باغوں پرامن و آمودگی کا پیام لے کر طلوع ہوئی ہے۔ ہر شے چپ ہے ، ہر شے محو خواب ہوتی ہے تو دلوں کے درد بیدار ہو جاتے ہیں اور مرغزاروں میں نئے نئے چشنے نمودار ہوتے ہیں اور صوبر کے جھنڈوں میں چسے کر بنے والی ندیاں اپنی عال بھول جاتی ہیں۔۔۔۔ "

ہم خاموش تھ' ہم بول رہے تھ' ہے کیوں مُوٹی تھی؟ یہ کیوں گفتگو تھی؟ فطرت کس قدر پراسرار ہے۔۔۔۔۔ آکاش پر مو تینے کے پھول مسرا رہے تھے۔ مکانوں کی چینیں بلکے اندھرے ' بلکے اجالے میں مجیب منظر چیش کر رہی تھیں۔ دور باغات کی طرف سے کسی پرندے کی دلگداز صدا آ رہی تھی۔ اس وقت معصوم کلیاں اپنی نازک پہنگوٹیاں کھول رہی ہوں گی اور حجیم ان کی مختلیں سطح پر محبت کے پردردگیت بھیر رہی ہو گی۔۔۔۔ اختر نے اپنی بانہیں میرے گلے میں ڈال دیں اور اپنا سر میرے سینے سے لگا کر سکیاں بھرنے گلی۔۔۔۔ میت بیشہ روتی رہی کی اور گئی بانوں کی جھرمٹ میں چھپا دیا اور مجھے وہ گیت یاد آگیا جو عُید کی رات کو اختر نے اپنی سیلیوں کے ساتھ مل کر گایا تھا۔۔۔۔ ادبی راتی پڑھن کی سیلیوں کے ساتھ مل کر گایا تھا۔۔۔۔۔ ادبی راتی پڑھن کے کہا کو کہنے کی مقی اور کھتیاں ۔۔۔۔ ستاروں کا جھومر مشرقی آسان کی کھتیاں ۔۔۔۔ آدھی رات بیت چی تھی اور کھتیاں ۔۔۔۔ ستاروں کا جھومر مشرقی آسان کی کھتیاں یہ جسے اور ہمارے دل اپنی بیشائی پر جململا رہا تھا۔ اختر کے آنو میری ملیف میں جذب ہو رہے تھے اور ہمارے دل اپنی مندروں میں پہلو یہ پہلو چلے جا رہے تھے۔ یہ سٹر کب ختم ہو گا؟ یہ سٹر کب شروع ہوا تھا؟ ۔ مشدروں میں پہلو یہ پہلو چلے جا رہے تھے۔ یہ سٹر کب ختم ہو گا؟ یہ سٹر کب شروع ہوا تھا؟ ۔ اختر توپ کر بھی سے اگا کہ دو سری مزید میں اور چھت کے جگلے میں سے اگا کہ دو سری مزید میں اور چھت کے جگلے میں سے دوشنی کا پھیکا غبار سا اٹھنے لگا۔ اختر توپ کر بھی سے الگ ہوئی اور جگلے پر جھک کر نیچ جھا گئے اور وشنی کا پھیکا غبار سا اٹھنے لگا۔ اختر توپ کر بھی سے الگ ہوئی اور جگلے پر جھک کر نیچ جھا گئے

کلی۔ کوئی سیڑھیاں چڑھ رہا تھا۔

دھک' دھک' دھک ۔۔۔۔۔ چڑھنے والے کا ہر قدم ہمارے دل پر پر رہا تھا۔ "کمیں چھپ جاد" اختر نے ہانچتے ہوئے کما۔ گرمیں وہی کھڑا رہا۔

"يمال كيابو رہا ہے؟" اختر كے باب كى بھارى آواز كونجى-

وہ دروازے میں کھڑا ہمیں غضبتاک نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ اس کی آنکھیں انگاروں کی طرح دہک رہی تھیں۔ ہم سے ہوئے تنے اور نظریں جھکائے کھڑے تنے۔ اس نے آگے بردھ کر میرے منہ پر پوری طاقت سے طمانچہ مارا اور اخر کو ریت کی بوری کی مانز گھیٹتے ہوئے نیچے لے گیا۔ میں وہاں بت بنا کھڑا رہا۔ میری ایک آنکھ گرم ہو کر دہک ہی رہی تھی۔ اتنی جلدی بیہ سب کچھ کیسے ہو گیا۔ اخر ابھی میرے سینے پر گال رکھے رو رہی تھی۔ اس کے آنووں کی نمی ابھی تک میری فینس میں ممک رہی تھی۔ مکانوں کی چھتیں خاموش تھیں۔ ساروں کے پھول ای طرح جھللا رہے تنے گر ان بادبانی بجوں کا میلوں تک نشان نہیں مل رہا تھا جو نیلے سمندروں کی مدند میں پہلو بہ پہلو سفر کر رہے تئے۔۔۔۔۔ دو سری منزل پر دبی ہوئی شکل میں ایک قیامت خیز رہند میں پہلو بہ پہلو سفر کر رہے تئے۔۔۔۔۔ دو سری منزل پر دبی ہوئی شکل میں ایک قیامت خیز آگر اس نے بھی ایک آدھ تھیٹر رسید کیا اور جھے کھینچتے ہوئے نیچے لے گئی۔

"تم مارا الحجي طرح منه كالا كرد عي"

دوسری منزل سے گزرتے ہوئی میں نے سُنا اخرد بے دیے ایکیاں بھر رہی تھی۔ مال اسے دنیا جمال کی بدرعائیں دے رہی تھی اور اس کا باپ چارپائی پر بیشا سر ہلاتے ہوئے بار بار کمہ رہاتھا۔ "میں تو اب زہر کھا کر مرجاؤں گا"

لیکن دو سرے دن کا چکیلا اور روشن سورج نی امیدوں اور نئے ولولوں کے ساتھ طلوع ہوا اور اخر کا باپ زہر کھا کر مرریخ کی بجائے آلوؤں کی تازہ فصل کا سودا چکانے منڈی کی طرف چل برا' میں لاہور چلا آیا اور اخرکو اس کی خالہ کے ہاں دبلی بھیج دیا گیا۔

ان دنوں میں آرڈیننس فیکٹری میں ملازم تھا۔ میں نے ای سے صاف صاف کمہ دیا کہ اخر میری زندگی کی روشی ہے اور اگر میری وہاں شادی نہ ہوئی تو میں اندھیرے میں گر جاؤں گا اور گاڑی کے ینچے سر دے دول گا۔ ای رونے لگ پڑی۔۔۔۔۔ ییچاری مائیں! وہ شادی کا سوال لے کر اخر کی مال کے پاس گئے۔ اس نے گڑگڑا کر ایچ بیٹے کی زندگی کی بھیک مائی لیکن اخر کی مال نے سرومری سے افکار کر دیا۔

"تیرے بیٹے نے ہمیں کمیں کا نہیں چھوڑا وہ تو خیر ہوئی لڑکی کا ماموں گھر پر نہ تھا نہیں تو جانے کیا خون خرابہ ہو تا۔۔۔۔ ہم تو ہاتھ مل رہے ہیں

بن که الوکی اس گلی میں پیدا بی کیوں ہوئی۔"

میری ای ہاتھ ملتے ہوئے نامراد واپس آگی۔ میں نے دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ کلست،
دل کی رو کداد کن اور ہاتھ ملنے لگا۔ میں نے سوچا اخر اس وقت کیا کر رہی ہوگی؟ اسے دلی گئے
دو سرا مہینہ جا رہا تھا اور میرے لئے اداس و ویران دل سنجالنا مشکل ہوگیا تھا۔ میں نے مجبور ہو
کر دلی بری آپا کو خط لکھا کہ دفتر میں ہفتہ بحر کی چشیاں ہو رہی ہیں اور میرا ارادہ دلی آنے کا ہے
آپا نے فورا جواب دیا کہ وہ سٹیشن پر طازم بھیج دے گی۔ چنانچہ اسی ہفتے میں پنچ گیا۔ آپا کا
مکان تجارپور میں تھا۔ میں آگئے میں بیشا سگریٹ پھونک رہا تھا اور علی پور روز ختم ہونے کا نام
مکان تجارپور میں تھا۔ میں آگئے میں بیشا سگریٹ پھونک رہا تھا اور علی پور روز ختم ہونے کا نام
بی نہ لیتی تھی۔ سزک کے دونوں جانب نیم کے محمدتدی چھاؤں والے درخت سے جن کے ہرے
ہرے چکنے ہے تہ ممبر کی پرسکوں دھوپ میں چک رہے تھے۔ طازم بیری پیتے ہوئے دلی کی نکسائی
ہرے چکنے ہے تہ ممبر کی پرسکوں دھوپ میں چک رہے تھے۔ طازم بیری پیتے ہوئے دلی کی نکسائی
میں بیادر شاہ ظفر کی داستان غم سنا رہا تھا۔ جب بمادر شاہ ظفر ہمایوں کے مقبرے میں چھپنے
کے لئے کوئی موزوں جگہ ڈھونڈھ رہا تھا، تو ہمارا آنگا تجارپور کی آبادی میں داخل ہوگیا۔ آپا اور
سنجے منوں نے میرا پر جوش فیرمقدم کیا۔ شام کی چائے کے بعد بھائی جان پر آمدے میں بیشے اخبار
پڑھ رہے تھے میں نے پہلے تو آپا کے نئے آویزوں کی جی کھول کر تعریف کی اور پھر ظاہرا بردی بے
بڑوں رہے بوچھا۔

سائے آجکل اخر بھی میں ہے۔"

آبا میری مکاری کو بھانپ گئی اور ہنتے ہوئے بولی:

"واہ رے میرے چنو منو--- گویا آپ کو تو کچھ پتا می نہیں۔ تم نے اے کمیں کا نہیں چھوڑا"

"آپا! تم بھی کی خیال کرتی ہو؟ اب میں تہیں کیے سمجھاؤں کہ میں اسے کیں بھی نہیں چھوڑنا چاہتا اور ہردم اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں اور اس میں میرا کوئی دوش نہیں ہے۔۔۔۔ خدا کے لیے یہ بتاؤ وہ یمال کس آئی تھی؟"

آپا نضے کی اونی ٹولی کے پھندنے کی مرمت کرتے ہوئے بولی:

" پچھلے دنوں نوکر کے ساتھ آئی تھی۔ کچھ درید بیٹھ کر چلی گئے۔ پیچاری تماری بی باتیں کر رہی تھی ۔ پر کچھ بیار بیار سی تھی۔ جانے اسے کونسا روگ اندر بی اندر کھائے جا رہا ہے؟

میرا دل ایک دم بیش ساگیا۔۔۔۔۔ بیار بیار می تھی۔۔۔۔ وہ بیار بیار می کیول تھی؟ اے کونسا روگ اندر بی اندر کھائے جا رہا تھا؟

کیا میں ی اس کی بد نصیبی کا باعث ہوں؟ میں نے آیا کے گھنے پکر لیے۔

"آپا ---- تم میری بری بی پیاری آپا ہو۔ تم مجھے گود میں طایا کرتی تھیں۔ تمارے مجھے پر بہت سے احمان ہیں۔ لیکن اب ایک اور احمان بھی کر دو۔ فدا کے لیے مجھے اخر سے طا دو۔۔۔۔ ایک بار۔۔۔۔ صرف ایک بار۔۔۔۔ میں اسے بتانا چاہتا ہوں کہ اس کی جدائی کا ذائد میں نے اپنے بمترین دوستوں کے ساتھ ہنس ہنس کر گزارا ہے اور مجھے اس کی یاد نے ایک پل کے لیے بھی بے چین نہیں کیا اور میں اسے بالکل بھول چکا ہوں۔ اور وہ بھی مجھے بھول پل کے لیے بھی بہ چین نہیں کیا اور میں اسے بالکل بھول چکا ہوں۔ اور وہ بھی مجھے بھول جائے۔ وہ مجھے، میری محبت کو' اس بیاری کو' اس روگ کو اپنے دل میں سکھاس سے دھکا دے کر ینچ بھینک دے اور اس پر اپنی محبت کے دروازے بھٹہ بھٹھ کے لیے بند کر دے اور بھی بھول کر بھی یاد نہ کرے کہ کی گھر کے آنگن میں شہوت کے پیڑ سلے دو معصوم روحوں نے محبت کے سیدھے سادے گیت گائے تھے اور گڈی گڈے کا بیاہ رچایا تھا۔۔۔۔۔

میں بول رہا تھا اور میری آواز ڈوب رہی تھی اور آپا نتھے کی ٹوپی ہاتھ میں پکڑے منہ کھولے مجھے کھینج کر اپنے سینے سے کھولے مجھے کھینج کر اپنے سینے سے لگا لیا اور میرے ساتھ وہ بھی چھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔۔۔۔ بیچاری بہنیں!

دوسرے ہی روز آیا نے ملازم بھیج کر اخر کو بلا بھیجا۔

اس دن آسان پر بادلوں کی گرد ی چھا رہی تھی۔ دھوپ کا رنگ پھیا تھا اور سردی نبتاً پہلے سے زیادہ تھی۔ بھائی جان دفتر گئے ہوئے تھے۔ میں اور آپا کرے کے آتشدان کے پاس بیشے تھے۔ بچ برآمدے میں کھیل رہے تھے۔ آپا میز پوش پر تیل کا ڑھ رہی تھی۔ اور میں یونی کی خیال میں گم 'چھوٹی چھوٹی چھوٹی چھوٹی چھوٹی چھوٹی چھوٹی جھوٹی جھوٹی جھوٹی جھوٹی جھوٹی جھوٹی جھوٹی جھوٹی جھوٹی کے فرکم آیک طرف رکھ دیا اور اتنا کمہ کر دروازے کی طرف میں بھی۔ برھی:

"شاید اخر آئی ہے تم دوسرے کرے میں طلے جاؤ"

میں نے دوسرے کمرے میں جاکر کھڑی کا پردہ سرکا کر دیکھا کہ ایک دہلی بہلی می لؤکی ' یاہ نقاب اٹھائے برآمدے کی طرف بردھ رہی تھی۔۔۔۔ اخر واقعی بیار بیار می تھی۔ اس کا رنگ مرجھا رہا تھا اور چرے پر خزاں کی دیوا گئی چھائی ہوئی تھی۔ وہ برآمدے میں آپا کو دکھے کر مسکوائی اور ججھے وہ رات یاد آگئی جب وہ اپنا سر میرے سینے سے لگائے وہ ہولے ہولے سسکیاں بحر رہی تھی۔ میں نے کھڑی کا پردہ چھوڑ دیا۔ اور میز کے کونے پر بیٹھ کر سگریٹ پینے لگا۔ ہمارے درمیان اس وقت صرف ایک دیوار ماکل تھی مجھے یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ دیوار ماکل تھی مجھے یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ دیوار ماکن ابورسٹ سے بھی زیادہ لمبی ہے اور میں اسے بھی سرنہ کر سکوں گا

اور اختر مجھے زندگی بھر نہ ل سے گی۔ معا دروازہ کھلا اور کرے میں اختر نمودار ہوئی۔ ڈوپٹہ اس کے سرے ڈھلک گیا تھا اور گرم شال اس نے یوں لپیٹ رکھی تھی گویا ابھی بستر سے اٹھ کر آ رہی ہو۔ تبہم کی ایک کرن نے چرے کی ادای کو زیادہ نمایاں کر دیا تھا۔ چند کھات ہم گری خوثی سے ایک دو سرے کو دیکھتے رہے۔ کرے میں عگین سکوت طاری تھا۔ اختر آہستہ سے آگے برخی۔ وہ میرے بالکل قریب آکر رک گئی۔ اتنا قریب کہ مجھے اس کے چرے کی افردگی ایک درد انگیز الاپ بن کر سائی دینے گئی۔ اس کے کروں سے اس کے چرے کی افردگی ایک درد انگیز الاپ بن کر سائی دینے گئی۔ اس کے کروں سے اس کے جم سے اٹھتی ہوئی دھی درد انگیز الاپ بن کر سائی دینے گئی۔ اس کے کروں سے اس کے جم سے اٹھتی ہوئی دھی میک نے جھے اپ سے طفے میں لے لیا اور میں نے دیکھا کہ اخر کی سپید گردن کے لطیف جھکاؤ میں ایک طرف شخی می نیلی رگ دھڑک رہی تھی اور اس کے شخص کی برف پوش چوئیاں کیلئے گئی تھیں اور اخر کی شال کا رنگ پھیکا گلابی تھا۔۔۔۔۔ اس کے ہونؤں کی ماند۔۔۔۔۔ اس کے ہونؤں کی ماند۔۔۔۔۔ اس کے ہونؤں کی ماند۔۔۔۔۔ میں نے اس کا کول کا پھول ایسا چرہ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔

"اخر ---- سوبن طوه نهيس لائي؟"

اور بیو توف لڑکی رو پڑی۔ بھلا اس میں رونے کی کونی بات تھی؟ عورتوں کے پاس اتنے آنسو کماں سے آ جاتے ہیں؟ کیا وہ پانی زیادہ پتی ہیں؟ مت رو اخر! تھ میں نمک کی پہلے ہی سے کی ہے۔ گر اخر مرے بازودک میں منہ چھپائے رو رہی تھی۔ اور جب وہ کافی نمک ضائع کر چکی اور اس کی آنکھیں موسلادھار بارش کے بعد کھرے ہوئے آسان کا ساں پیش کرنے لگیں تو اس نے جھے تایا کہ اس کے ماں باپ بہت جلد اس کی شادی کر دیتا جاہتے ہیں۔

"خالہ نے بر و عوندھ لیا ہے۔ دو ایک روز میں بات کی ہو جائے گی اور جمعے قبر میں سلا دیا جائے گا"

میں نے پوچھا:

"الوكاكياكرة ٢؟"

اخترنے منہ پُھلا لیا۔

"مجھے کیا پھ ---- سا بے ملٹری کا مھکیدار ہے"

"پھر تو خوب عیش کرد گی۔ بھرین پوشاک پہنو گی، بھرین غذا کھاؤ گی، تمارے نیچ کار ہو گی اردگرد نوکر ہوں گے۔ خوب موٹی ہو جاؤگ۔ خوب عیش کردگی"

اخترنے زخی ہرنی کی طرح تڑپ کر مجھے دیکھا اور بھرائے ہوئے کہیج میں بولی: "تم تو الیا نہ کمو۔۔۔۔ ہائے حہیں کیا خبر میرے دل پر چھریاں چل رہی ہیں۔ میں مر جاؤں گی۔۔۔۔ سچ میں مرحاؤں گی"

اور اخر ایک بار پھر میرے بازووں میں منہ چھپا کر سکیاں بھرنے لگی اور میںنے پار سے اس کے بادو میں نے بادوں میں انگلیاں بھیرتے ہوئے کہا:

مت رو اخر ---- ہم بھین کے ساتھی ہیں۔ ہاری محبت نے اس وقت آئکھیں کھولی تھیں جب ہم زمین پر اڑھکتے ہوئے چانا کھ رہے تھے۔ وہ شہتوت کی جھاؤں تلے ہارے ساتھ کھیل کود کر بروان جڑھی ہے۔ اس کا ج بری مرائي ميں پھوٹا تھا اور وہ اس وقت بھي ہم پر این قوس قزح کے رنگ پھیلائے ہوئے تھی جب ہم ناخوں اور آلوجوں کے باغات میں تھیلیں کیا کرتے تھے اور کھٹی میٹھی گولیاں کھایا کرتے تھے۔ اسے ملٹری کا ایک مھیکدار کیا اگر ساری ملٹری بھی جاہے تو ہارے دلوں سے نہیں نکال عتى- مين تهيس اينا نهيل بنا سكا- اس كالمجھے دکھ ہے۔ گر ہمیں ایک دوسرے سے جدا بھی نہیں کیا جا سکتا۔۔۔۔ تم نہ ہوگی گر لوکاٹوں اور ناشیاتوں کے باغ وہل ہوں گے، الماس کی شاخوں میں کھولوں کے زرد فانوس ہر سال روشن ہوں گے اور ہمار کے دنوں میں درختوں کے نے سے ہو کر گزرنے والے نازک رائے خوشبوؤں ہے میک اٹھا کریں گے اور لال لال ' قرمزی اور شربتی رنگ کے شہتوت جھول جھول کر ہمار کا استقال کریں گے اور ان کی ٹھنڈی چھاؤں میں پھر کوئی تمن اخرانی سیلیوں کے جھرمٹ میں بیٹھی گیند کھیل رہی ہو گی۔ پہلا پہلا یا

درخوں کے سائے لیے ہو رہے سے کہ اخر چلنے کے لئے برقع پہنے گی۔ وہ آگے میں سوار ہو رہی تھی اور جب نیم کے سوار ہو رہی تھی اور جب نیم کے

خصندے سایوں والی سڑک پر آنگہ اخر کو لے کر روانہ ہوا تو جھے ایکا ایک محسوس ہوا گویا میں بھی آنگ میں بیٹی انگے میں بیٹیا اس کے ساتھ جا رہا ہوں اور میں برآمدے میں نہیں ہوں' کمرے میں بھی نہیں ہوں' کہیں بھی نہیں ہوں' ۔۔۔۔ جب آنگہ دور ۔۔۔۔ نگاہوں سے او جھل ہو گیا تو کوئی پراسرار آواز' سرگوشیاں میں جھے بھین دلا رہی تھی کہ میں نے اخر کو ' اپنی محبت کو دھوکا دیا ہے اور آلوچ کے باغوں میں بمار بھی نہ آئے گی اور شہوت کی شینوں پر لال لال قرمزی شہوت اب بھی جھول جھول کر بمار کا خیر مقدم نہیں کریں گے۔۔۔۔!

ای موسم سرا میں اخر کا بیاہ اس ملزی کے فیکیدار سے ہو گیا۔

برات دو سرے محلے میں اختر کی چچی کے ہاں آئی اور وہیں ہے ڈولی بھی گئی۔ اختر کو کئی فاص مصلحت کی بناء پر شادی ہے ایک ماہ قبل بی وہاں قید کر دیا گیا تھا۔ دن چھپ رہا تھا کہ برات آئی اور رات دم قوڑ رہی تھی کہ اختر کو ڈولی میں بھلا کر رخصت کر دیا گیا۔ وہ رات میں نے بستر میں لیٹے چھت کی کڑیاں گئے گئے گزار دی۔ شادی والا گھر ہمارے گھر ہے کائی دور تھا۔ لیکن ججے دلمن کے گرد جمع ہو جانے والی لؤکیوں سے لاابالی قسقوں کی جھنکاریں صاف سائی دے رہی تھیں۔ فاموش سائے کی طرح میں اس گھر میں گھوم پھر کر ہر شے کا جائزہ لے رہا تھا۔ ۔۔۔۔ اختر گہنے پاتے ہے لدی دلمن بی بیٹی تھی۔ اس کے ماتھ پر افضاں کا غبار کمکشاں بکر تھا۔ سائے کی طرح میں زیادہ کھر گیا تھا۔ بیٹی بازک انگلیاں سونے سے چکک رہا تھا۔ بیٹی بازک انگلیاں سونے سے چکک رہا تھا۔ بیٹی بازک انگلیاں سونے سے ڈھی ہوئی تھیں۔ اس کے رخدار کا تل بھے بچھ کمہ رہا تھا، بچھ من رہا تھا۔ بیٹی بازک انگلیاں اسے بملیل کر رہی تھیں۔ گر اختر تگاہیں جھکائے قالین کو ممکئی لگائے بار بار چھیڑ رہی تھیں ، اس سے بملیل کر رہی تھیں۔ گر اختر تگاہیں جھکائے قالین کو ممکئی لگائے بار بار چھیڑ رہی تھیں ، اس سے بملیل کر رہی تھیں۔ گر اختر تگاہیں جھکائے قالین کو ممکئی لگائے تک رہی تھی۔ قریب بی بچھ لاکیاں ڈھولک پر گیت گا رہی تھیں۔

پل پل جاناں وریا کس دیس جاناں ؟ ساڈی لمی اڈاری وریا کس دیس جاناں ؟

بھولے بھالے معصوم چرے 'چکتی ہوئی روش آئھیں 'مسراتی کلیاں' الھو کو نجیں۔۔۔۔
اڑنے کے لیے پر تول رہی ہیں نہیں جانتیں ان کی منزل کماں ہے۔۔۔۔ ہمیں کماں جانا ہے ہمیں کماں جانا ہے؟ بھائی فاموش ہے' ماں چپ ہے' باپ چپ ہے' کوئی نہیں جانا کہ وہ کماں جائے گی۔۔۔۔ ولمن کی آئھیں بھیگ کئی ہیں اور ولمن کی ماں براتیوں کے لیے فرنی کی پلیٹیں عنوا رہی ہے۔ ولمن کی پلیوں پر آنسو کیکیا رہے ہیں اور ولمن کا باپ ولما کے پاس سر جھائے موا رہی صاحب نکاح پر ھے گئے ہیں۔ ولما میاں کا چرہ سرے کے پھولوں میں چھیا ہوا بیشا ہے۔ مولوی صاحب نکاح پر ھے گئے ہیں۔ ولما میاں کا چرہ سرے کے پھولوں میں چھیا ہوا

ہے اور کلائی پر گھڑی کا نقرئی فریم چک رہا ہے۔ مولوی صاحب لڑی کے باپ سے لڑی کی رضا بوچھ رہے ہیں اور اخر کا مامول اوپر اخر سے بوچھ رہاہے۔

و مبینی کیا یہ لڑکا شہیں منظور ہے؟"

بیٹی خاموش ہے۔ ماموں اپنا سوال دہرا آ ہے۔ بیٹی کا سر اور جھک جا آ ہے۔ ولس کی خالد جے میں بول المحتی ہے۔

"آئے بائے اب وہ بے زبان اینے منہ سے تھوڑے کے گی"

یچاری بے زبان اور سمٹ گئی۔ منظور ہے، منظور ہے، بے زبان گائے کو وہ اڑکا منظور ہے۔ اسے ڈولی میں بھلا کر سسرال بھیج دو، بوج فانے بھیج دو۔

مبارک ۔۔۔۔۔ مبارک ۔۔۔۔۔ مبارک ۔۔۔۔۔ نکاح ہو گیا' کونج اڑ گئی۔ براتیوں میں چھوہارے بائے جا رہے ہیں۔ لوگ ان پر بھوکی بلیوں کی طرح جھیٹ رہے ہیں۔ ایک آدمی کی کی گیری کمل گئی ہے۔ دو سرے کی ریشی فلیض پھٹ گئی ہے۔ ایک شیروانی کوٹ سے کہ رہی ۔۔۔

"یار چھوہارے تو تیچیلی جنگ کے ہیں"

، مولوی صاحب نوٹ جیب میں ٹھونس کر ڈاڑھی میں انگلیاں پھیر رہے ہیں۔ اب کیا دیر ہے؟ کھانا لاؤ' کھانا ہوئے ہیں۔ میمان کھانا کھا رہے ہیں اور گلی میں بیٹھے ہوئے لولے' لگڑے ' کانے صحنح ' ہٹے گئے' فقیر بھوگ نگی نگاہوں سے انہیں تک رہے ہیں۔ لائی کے ۔۔۔۔۔ انہیں بلاؤ کی خوشبو جانے کمال کمال سے کھنچ لاتی ہے۔ کھانا ختم ہو گیا۔ ہُیاں کول کو ڈالی جا رہی ہیں۔۔۔۔ بارات کی رخصتی کا وقت آن پہنچا۔ کمار خالی ڈولی لے کر آ گئے ہیں۔ یہ ڈولی دلمن کو سرال لے جائے گی۔ بوخ نے بان دلمن کو لاؤ ' گائے کو لاؤ۔

کس دیس جاناں؟ کس دیس جاناں؟

سیلیاں رخصتی کا نوحہ گا رہی ہیں۔ ان کی آکھوں میں آنسو ہیں۔ چرے غمزدہ ہیں۔ اخر کے سرپر آروں جڑی رہی جانے کے سرپر آروں جڑی رہی جانے کے سرپر آروں جڑی رہی جانے دبان کو گھر چھوڑنے کا کتنا دکھ ہو رہا ہے۔ ہر لڑکی کو ہو تا ہے۔۔۔۔۔ ہر لڑکی بعول جاتی ہے' اخر بھول جاتے گیا!

ولهن کو دول میں سوار کیا جا رہا ہے۔ ولهن کی سیلیاں آنسو بما رہی ہیں۔ اخر کمال جا رہی ہو؟ اخر کہاں جا رہی ہو؟ اخر کہا جاتر کہا جا کہ ہو؟ اخر کہا جاتا۔۔۔۔

کماروں نے ڈول اٹھا لی ہے۔ ڈولی بن پتوار کشی کی ماند وقت کی لروں پر ڈولتی ہوئی گل میں سے گزر ربی ہے۔۔۔۔ گل میں خال دیکیں ایک طرف لگائی جا ربی ہیں۔ بوے بوے چولھوں میں کتے راکھ اڑا رہے ہیں اور مکانوں کی آخری چھتوں کے اوپر۔۔۔۔ بہت اوپر، مرو اور خلے آسان پرستاروں کا نور مخمر رہا ہے اور میں بستر میں لیٹا چھت کی طرف تک رہا ہوں اور سوچ رہا ہوں اختر دلمن بن کر میرے گھر کیوں نہ آئی؟۔۔۔۔ بیچارہ میں!

ایک ماہ بعد میں نے اخر کو دیکھا اور دیکھتے تی ٹھٹمک ساگیا۔ اس میں اور شادی سے پہلے کی اخر میں زمین آسان کا فرق تھا۔ اس نے اودھے رنگ کا بھاری کامدار جوڑا پہن رکھا تھا۔ سرخ جارجث کے دویے میں سفید لپا ٹکا تھا۔ وہ اپنے مکان کی کھڑکی میں کھڑی تھی اور میری طرف دیکھ کر مسکرا رہی تھی اور اس کی مسکراہٹ میں ایک طرح کا زالا بانکیس اور شافتگی تھی۔ چرے کا رنگ کھر کر شابی ہو رہا تھا اور جم پہلے سے کمیں زیادہ سڈول معلوم ہو رہا تھا۔ اس نے ہتے ہوئے مجھے دیکھ کریوں ہونٹ سکیٹرے گویا ہوا کا بیار لے رہی ہو اور پھر خود ہی شرا کرکھڑکی بند کر دی۔۔۔۔ میں بچھ بھی نہ سمجھے سکا۔

اب میرے لیے اس شریس کوئی کشش باتی نہ رہی تھی۔ میں نے اپنا انہجی کیس اٹھایا اور رگون چلا گیا۔ یماں میں نے طازمت کر لی اور ایک چاندنی رات میں نے دریائے رگوں میں کشتی کی سرکرتے ہوئے اخر کے تمام خطوط کو دریا کی لردل کے سپرد کر دیا۔ ای سال مجھے خبر ملی اختر کے ہاں لاکی پیدا ہوئی ہے۔ میں نے طازمت چھوڑ دی اور برما کے دیماتوں میں گھوم پھر کر کام کرنے لگا۔ ایک بار پھر ا نین کے ریلوے ورکشاپ میں آپا کا خط طا۔ جس میں اس نے لکھا تھا کہ اخر نے بڑواں بچوں کو جنم دیا ہے۔ تو پھر میں کیا کروں؟ جنگ ختم ہو چکی تھی۔ شاید اس کے خاوند نے اب بچ پیدا کرنے کا شمیکہ لے لیا ہو۔ میں ا نین سے رگون آگیا اور چکی سے رگون کی بندرگاہ سے جماز میں سوار ہو کر گلگتے بہنچ گیا۔ آوارہ گردی نے میرے دل کو کائی تھی۔ کیا تو میراس جا ڈیرا لگایا۔ دہاں سے سلون اور میلون سے پھر پنجاب کے میدانوں اور دریاؤں کا وقت کے ساتھ ساتھ میرے ذہن میں یادوں کے نت نے پھول کھلتے گئے۔ جب بنگال سے بی بھر کیا تو میراس جا ڈیرا لگایا۔ دہاں سے سلون اور سلون سے پھر پنجاب کے میدانوں اور دریاؤں کا کرخے کیا۔ میں جمال گیا اخر کے سوگوار خیال نے پیچھا کیا۔ اس کے بعد فسادات شروع ہو گئے۔ میں خان تھیم ہوگیا گئے۔ میں خان تھیم ہوگیا گئے۔ میں نے خان تھیم نہ ہو ساتھ می آیا۔ اس کے میدانوں اتھیم نہ ہوگیا گئے۔ میں نے خان تھیم نہ ہوگیا گئے۔ میں جا در اسے ایک اور لڑکی پیدا ہوئی ہے۔ ہندوستان تھیم ہوگیا میں میرے ساتھ می آیا۔ میں ہم گھڑی سوچتا رہتا ۔ وہ کماں ہوگی؟ کسے ہوگی؟

میں اب بھی ای کے متعلق سوچ رہا ہوں' لیکن میں اس لڑکی کو ابھی تک نہیں پیچان

### برف گرنے تک

مچھلے کی دنوں سے برف نمیں گری۔ آسان یر ہر وقت چھایا رہنے والا کرا غائب ہو چکا ہے اور چکیلے سورج کی درخشانی پہلے سے کئی گنا بڑھ گئی ہے۔ دن بھر روشن اور برسکون دھوپ میں چیلیں اپنے یر تولے وادیوں کے اور منڈلاتی رہتی ہیں اور مسلسل بر فباریوں سے تھٹھرے ہوئے جسموں کو حرماتی رہتی ہیں۔ چنار کے درخوں میں تنصے نتصے مرخ شکوفوں نے مقمے سے جلا رکھے ہیں اور چیز رهیمی دهیمی خنک ملک دینے گئے ہیں۔ خوبانی ' بادام ۔ بُنگ اور آلوچوں کے درخت گلانی اور سپید شکونوں سے لد گئے ہیں اور مکانوں کی ڈھلوانی جھتوں ' چھجوں اور بملی کے تھمبول پر جمی ہوئی برف پکھل چکی ہے۔ دن کو اگرچہ سرد ہوا چکتی ہے مگر نیم گرم دھوپ میں' گھرے نیلے آسان تلے وہ بری خوشگوار محسوس ہوتی ہے اور خنک جھو کھے شانوں کو ہمدرد دوستوں کی طرح پار سے تھیتھاتے ہوئے گزر جاتے ہیں۔ لیکن رات کو کافی مھنڈ ہو جاتی ہے اور بسر میں گرم بوئل رکھ کر سونا پڑتا ہے۔ شام کے وقت جنب سنری دھوپ کی چیک ماند پڑ جاتی ہے اور نچان کی وادیوں میں ملکی ملکی دھند جالا سابنے لگتی ہے تو رات کے مرطوب اور خاموش اندھیرے مکانوں ' در خوں اور ڈھلوان پر اگے ہوئے صندل کے مخبان' جنگلوں کو گھیر کیتے ہیں اور اوپر بلند بہا ژول کی برف آلود چوٹیول سے مجھسکتی ہوئی ہواؤل کے سرد جھو تھے بند کھڑکیوں کے شیشوں سے عمراتے ہیں اور ان یر تعبنم ی بھیرنے لگتے ہیں۔ نیلے آسان پر جیکیلے ساروں کی قندیلیں روش ہو جاتی ہیں۔ اور بند دردازوں کے عقب میں نیم روشن گرم کمرے جائے اور تمباکو کی لطیف خوشبو سے ممک اٹھتے ہیں اور دھیمی دھیمی آوازوں میں محبت کی پرسکون حرارت اور چاشنی پیدا ہو جاتی ہے۔ دهرے دهرے ان آوازوں ير خوابوں كے سائے جھك جاتے بيں اور خواب گاہوں كى روشنیاں مدھم ہوجاتی ہیں اور باہر محمدی نیلی رات کا حسن تکھرنے لگنا ہے ستاروں کی ٹولیاں نہ معلوم منزل کی جانب اپنا سفر جاری رکھتی ہیں اور صندل کے جنگلوں کی طرف سے آنے والی کا۔ جس نے اپنا نام اخر بتایا تھا اور جو زنانہ سپتال کے باہر بدر رو کے پل پر بیٹھی تھی۔ جنیں جلا ہوا مکان الات ہوا تھا، جس کا خادنہ کانپور میں اپنا سب کچھ لؤاکر آنے کے بعد لوکو شاپ میں ملازم ہو گیا تھا، جس کی آکھوں میں جلے بچھے سگریؤں کی راکھ تھی۔ جس کے ہونٹ خشک ندی کے بنجر کنارے تھے اور جس کی چھاتی ہے ایک جونک چٹی ہوئی تھی اور جس نے پوچھا تھا: "تم نے بچے بچانا نہیں؟"

خوشبو چیز کی ممک سے ہم آخوش ہو جاتی ہے۔ ناشپاتی 'سیب اور آلوچوں کے شکوفے اپنی ریشی پکیس موند لیتے ہیں۔ درخوں سلے محمرے تاریک سائے سرگوشیاں می کرنے لگتے ہیں اور برف آلود بہاڑی بلندیوں سے آنے والے بمرفیطے جمونکے چیز کے نوکیلے جمومروں اور چنار کی نیم خوابیدہ شنیوں کو چھو کر گزرتے ہیں تو وہ جمولئے لگتی ہیں اور ناچنے لگتی ہیں۔ ستارے اپنی بوجمل پکیس اٹھائے عوس شب کا یہ ازلی و ابدی رقص دیکھتے رہتے ہیں۔ جس میں کوئی وائرہ نمیں ہوتا' کوئی قوس نہیں بنتی' کوئی فر سنیں' کوئی ساز نہیں' کوئی وائر شمیس سے آواز' بے ساز' فاموش و پراسرار رقص۔ جمومر جمول رہے ہیں' شنیاں جموم ری ہیں' سے سرسرا رہے ہیں' شنیاں جموم ری ہیں' سے سرسرا رہے ہیں'

7,---- 7,---- 7,----

جیے نشے میں ڈونی ہوئی محصن سے چور رقاصہ گھاس پر چل رہی ہو' جیسے مجت کے گرم لمس بر گونہ لگے ریشی آنچل مرک رہے ہوں' جیسے برف کی سپید سپید کلیاں گر رہی ہوں۔۔۔۔ مرر ---- مرر---- رقص جاری ہے۔ رقص نہ جانے کب تک جاری رہے گا۔ لیکن بچھلے دنوں سے برف نمیں گری اور میم کافی ہاؤس کے خوش شکل پھان بیرے کا خیال ہے کہ برف اب نہیں گرے گی۔ کیونکہ بہار شروع ہو چکی ہے۔ اس بیرے کا رنگ سمرخ و سپید ہے اور قد کاٹھ بے حد موزوں ہے۔ اس کی مضبوط کم 'چوڑے شانوں اور بھورے رنگ کی آنکھوں کو دمکھ کر اس یر کانی ہاؤس کے مالک کا گمان ہو تا ہے جو تفریحا بیروں کی وردی پنے ہوئے ہو۔ گرجب سے لینے کے لئے اس کی مضبوط کر جھک جاتی ہے اور ہونٹوں پر احمقانہ تعبسم نمودار ہوتا ہے تو خواہ مخواہ محسوس ہوتا ہے جیسے وہ پیدای اس کام کے لیے ہوا ہو۔ شخصیت کا یہ نمایاں تضاد کانی ہاؤس میں بھی موجود ہے۔ باہر سے دیکھنے یر اس پر ریل گاڑی کا گمان ہو آ ہے کین اندر بیٹھ کر آپ کو محسوس ہو گا کہ آپ کسی بحری جماز کے لائج میں بیٹھے ہیں جمال جھی ہوئی نیمی چھت کا روغن چیک رہا ہے اور کھلی کھڑیوں یر سنر رنگ کے بردے ہوا میں امرا رہے ہیں۔ ٹیم کانی ہاؤس اور بہتی کی طرف جانے والی سؤک کے کنارے واقع ہے۔ کانی ہاؤس کی تمام چھوٹی چھوٹی کھڑکوں کا رخ سڑک کی جانب ہے۔ ہر کھڑکی کے پھول دانوں میں رنگ برنگ کے پھول مسکرا رہے ہیں۔ آخری کھڑ کیوں کی طرف ابھی ابھی دو آدی آکر بیٹے ہیں۔ ان میں ایک بید لائر اور مربل سا ہے۔ اس کا رنگ ہلدی کی ماند ہے اور سننج سرکی کنیٹوں پر چند ایک سفیر بال چک رہے ہیں۔ وہ دونوں ہاتھ بھوے رنگ کے اور کوٹ میں دیے ہوئے ہے۔ اس کی اندی کی موٹھ والی آبنوی چھڑی اس کے مھٹنے سے گئی ہے۔ وہ بری اداس نگاموں سے فیج مرک یر آنے جانے والوں کو تک رہا ہے۔ دوسرے آدمی کا رنگ سیای ماکل ہے اور پھولے

ہوئے بھدے چرے پر چکپ کے گمرے واغ دور سے صاف دکھائی دے رہے ہیں اس کی سفید دھاری دار نیلی اچکن کی اوپر کی جیب میں گھڑی کی طلائی زنجیر لئک رہی ہے۔ وہ جب سے ہماں بیٹیا ہے کئی بار ناک صاف کر چکا ہے اور بیرے کی آگھ بچا کر اپنی کری کے چھے تھوک چکا ہے۔ بیرا کاؤنٹر کے چھے کھڑا ان کے لئے کائی تیار کر رہا ہے۔

میری یال میں کافی کا آخری گھونٹ رہ گیا ہے۔ یائپ میں تھری نائن کا مرطوب تمباکو دھیے دھے سلگ رہا ہے اور اردگرد اس کی خوشگوار فلیور کے ساتھ کانی کی سلخ گریرسکون مسک مخلوط ہو رنی ہے۔ سوک پر سہ پسر کی ماند دھوپ میں لوگ نے گاری سے چل پھر رہے ہیں۔ کی وقت ایک آدھ کشمیری مزدور سامان سے لدے ہوئے رکشا کو اوپر کی طرف تھنچے لئے جاتا نظر آتا ہے تو معلوم ہو جاتا ہے کہ اؤے پر ابھی ابھی کوئی بس آئی ہے اور میدانوں کی گری سے بھاگے ہوئے لوگوں کا ایک اور ٹولہ بہاڑوں پر موسم گزرانے آن بہنا ہے۔ بستری بستر، صندوق ہی صندوق، يگوڑے' ٹیفن کربیز' واشک ٹ ' مند وحونے والے بین ' قفے ' لوٹے ' کتابین' چاریا کیاں ' كود ' سوث كيس اور ان ميس فراك 'ريشي رومال عطر ' خوشبودار تيل ' ياردل كي باتحول كو لگانے والی کریم' منہ کو لگانے والی سنو' نینوں کے دویے سائن کی شلواریں 'گرم کوٹ ' بے شار ٹائیاں ' میچنگ سٹیس' پاؤنڈز' کوئی ' روج ' ایونگ ان پیرس ' لندن ' نیو یارک ' دھلے ہوئے تولي ' ليے چوڑے ' بوردار 'جن ' سے شاور باتھ لينے كے بعد سارا جم ليث ليا جا آ ہے۔ شاور باتھ لیتے ہوئے کتا مزہ آتا ہے۔ بانی کی زم زم چوار خواب آلود گلگاہٹ سے جم پر برتی ب، جیسے ان گنت نتھے نتھے ' زم زم ہونٹ بدن کو چوم رہے ہول ' جیسے ساون کی ملکی جھری گلی ہو اور جم بھیگ رہا ہو اور رکشا تھینچے والے ہاتو کا جسم بھی بھیگ رہا ہے' پانی سے نمکین پانی ے- بہاڑوں پر ممکین پانی زیادہ استعال کرناچاہے۔ ہاتو ممکین شاور باتھ لے رہا ہے آہا کتا مرہ آیا ہو گا اے ---- بیے ان گت نفح نفح نرم ہون ---- بیے سادن کی جمرى ---- اور جينے لينے كے ---- بيل ركشا اور كيني ليے جا رہا ہے اس كا دم پھولا ہوا ہے اور وہ بانب رہا ہے ۔ پیچھے ایک اور ٹولی اور چلی آ رہی ہے۔ پچھ نوجوان خوش پوش لڑکے ' کی برقع بوش نوجوان لڑکیاں ' سوٹوں کے رنگ ٹائیوں اور ٹائیوں کے رنگ جوتوں سے میج کر رہے ہیں۔ لیکن مُفتگو خوبصورت چروں سے میچ نہیں کر رہی۔ برقعے اڑ رہے ہیں۔ شلواریں پھڑ پھڑا ری ہیں' غرارے اہرا رہے ہیں' نقاب اٹھ رہے ہیں۔ چروں پر پاؤڈر کے بھیے غبار' ہو مول یر لب سک کی یا قوتی تهیں' سرخ ' گالی 'ممرے سرخ ہونٹ ' بنجابی بولتے ہوئے' اردو بولتے ہوئے ' انگریزی بولتے ہوئے' فقرے ' نہی ' زاق قبقیے ' آوازیں ' خوشبوکیں ' رقص ' مرر .... مرر ---- ليكن بي بيكم ، يرشور ، ير ي-

آئی لا تک بل ٹوپس' آئی ہیٹ پلیز' ہلو یو ڈرٹی گرل' ڈیم در یو نولش ----!

ٹولی آگے فکل گئی ہے اور رکھ کھینچنے والا تیل اوپر چڑھائی پر چوک والا موڑ مڑگیا ہے۔
اور میرا پائپ دھیے دھیے ملک رہا ہے۔ سانے والے گرجا گھر کے پاس دیودار کے درخت تلے
ایک بوڑھا تے ہے ٹیک لگائے ' آنکھیں بند کے چھوٹی چٹائی پر بیٹا تسیع چھر رہا ہے۔ پاس بی
عقین چوترے پر ایک بائی اپ گائے کا سر مونڈ رہا ہے۔ استرے کا رتھیں دستہ اس کی آخری
دونوں انگلیوں سے باہر نکلا ہوا ہے اور گھا ہوا پھی سرر ۔ سرر کی آواز سے گائب کی کھوپڑی پر
چل رہا ہے۔ گرجا گھر کے پچھواڑے راہب خانے کی دیوار کے ساتھ نٹی کی باڑھ گئی ہے۔ ساتھ
ہی چھوٹی می کھائی ہے اس کھائی میں سے ابھی ایمی ایک پٹھان اٹھا ہے اور وہ اب کنارے پر
باڑھ کے ساتھ کھڑا ' ازار بند ہاتھ میں تھائے ' بازار کی طرف منہ کے ڈھیلا کر رہا ہے۔ گرجا گھر
کے میٹار کی صلیب پر بیٹیا ہوا تنا کالا کلوٹا پہاڑی گوا گردن نیہو ڑائے بجیب انداز سے پٹھان کو
اب جانور بھی اندانوں کو یوں گتاخانہ گھورنے گئے ہیں۔ شاید انہیں ابھی تک علم نہیں ہوا کہ
انسان ترتی کے تمام مدارج طے کر چکا ہے اور اب وہ پورا ممذب بن گیا ہے ' لیکن وہ مکار کوا اثنا ہو بڑہ ہوں اندان وہیلا کر رہا ہے۔ آخر جانور جو ٹھرا' کالا کلوٹا ' مکار ان از جا' از جا' اوھر مت دکھ ' اوھر پردہ ہے ' اوھر گرجا ہے' اور اب وہ پورا مہذب بن گیا ہے ' اوھر گرجا ہے' اور اب وہ پورا مہذب بن گیا ہے ' اوھر گرجا ہے' اور اب وہ پورا مہذب بن گیا ہے ' اور گور ہے ' اوھر گرجا ہے' اور اب وہ پورا مہذب بن گیا ہے ' اور گر ہا ہے۔ اور ہا ہور مت دکھ ' اوھر پردہ ہے ' اوھر گرجا ہے' اور گھان ور ہو ٹھرا' کالا کلوٹا ' مکار اور ہو شرور و بھرا' کلا گوٹا ' مکار اب وہ ہورا مہذب بن گیا ہے ۔ آخر جانور جو ٹھرا' کالا کلوٹا ' مکار وار ہور اور ہور ہور کی ' اوھر گردہ ہے ' اوھر گرجا ہے' اور ہور اور مت دکھ ' اوھر پردہ ہے ' اوھر گرجا ہے' اور ہور اور میں دیکھ ' اوھر گرجا ہے ' اور گر ہو ہورا میں دکھ ' اوھر پردہ ہے ' اوھر گرجا ہے' اور ہور ہور اور ہور کی ' اوھر پردہ ہے ' اور گر ہوا ہور اور ہور ہور کیا ہور گرجا ہے' اور ہور ہور ہور کیا ہور گروں ہور اور ہور ہور کیا ہور گرا ہور گر ہور ہور اور ہور ہور کیا ہور گر ہور ہور کیا ہور گر ہور ہور کیا ہور گرا ہور گرا ہور گروں ہور کر کیا ہور گرا گرا کر گرا ہور گرا ہور گرا ہور گرا ہور گرا ہور گرا ہور گرا ہور

ديم ود يو فولش ----- '

کرے کی دیواروں سے چٹی ہوئی تیل میں ہری ہری پتیاں نکل رہی ہیں۔ گوتھک طرز کا کہا اونچا دروازہ بند ہے اور اس کے اوپر اگور کی تیل نے گھو تگھٹ سا ڈال رکھا ہے۔ تیل کے سبز چوڑے چوں میں کمیں کمیں سابی ماکل گمرے قرمزی اگوروں کے کچھے لئک رہے ہیں۔ تیل کا ایک سرا آگے ہے باندھ کر مینار کی طرف لے جایا گیا ہے۔ چوڑے ہے صرف چست تک پہنچ سے ہیں۔ یہ تیل نہ جانے مخروطی مینار کی صلیب تک کب پہنچ اور کب وہاں قرمزی اگوروں کے کچھے روش وھوپ میں چکیں۔۔۔۔! اسلسل بر قباری کی وجہ سے صلیب کا رنگ ساہ ہو رہا ہے اور کو آ برستور گردن جھکائے نیچ تک رہا ہے۔۔۔۔ بے شرم جانور! گرے کے صحن والے بیاٹ کی دسط میں قبال گرے کے صحن والے بیاٹ کی دسط میں قبال

کا چھوٹا ما درخت ہے جس کی شنیاں سفید شکونوں سے لدی پھندی ہیں۔ کمی دفت ہوا کا جھوٹکا 
زرا تیزی سے گزر جا آ ہے تو شکونوں کی نازک پتیاں جھڑجھڑ کر نیجے گرنے لگتی ہیں اور گھاس کے
لیے خوشوں پر کمکشاں می بن گئی ہے ۔ پلاٹ کے چاروں طرف خاردار جنگلا ہے۔ جنگلے کی پرل
طرف سے اونچی جگہ پر خوبانیوں کے درخوں تلے دو تین بھیڑیں پھروں کے درمیان اگ ہوئی
گھاس جے رہی ہیں۔ کمی دفت وہ قدم قدم چلتی خاردار جنگلے کے قریب آکر پلاٹ کی ہری بھری
گھاس کو للچائی ہوئی نگاہوں سے سحتی ہیں، گرج کے بند دروازے کی طرف منہ کر کے ایک آدھ
بار ممیا تیں اور پھروالی مرطاتی ہیں۔

عيى عليه السلام نے فرمايا تھا:

"معصوم بھیروں کو میرے قریب آنے دو۔ وہ عبادت کرنے آتی ہیں" اور گرجا گھر کے یادری نے خاردار باڑ لکواتے ہوئے کما تھا:

"معصوم بھیروں کو دور ہی رہنے دو۔

. وه چولول کا ستیاناس کرنے آتی ہیں-"

لین معصوم بھیڑیں بری ڈھیٹ ہیں۔ ان کے عمیر بالکل مردہ ہو گئے ہیں۔ وہ پھر بھی گرج کے بند دروازے کی طرف منہ اٹھا اٹھا کر ممیاتی ہیں اور نا امید ہو کر واپس مر جاتی ہیں اور نہ جانے کب تک یونی۔۔۔۔۔ آتی رہیں گی اور واپس مرتی رہیں گی۔۔۔۔۔

معصوم بھیرس خوانیوں کے درخوں تلے گھاس چر رہی ہیں بوڑھا آنکھیں بند کے چائی پر بیٹا تیبع پھر رہا ہے۔ کھائی کنارے ' بازار کی طرف منہ کے پٹھان ابھی ڈھیلا کر رہا ہے اور کوا اسے بار بار دیکھ رہا ہے۔ ائل کا کند استرا گاہد کے آدھے سرکا صفایا کر چکا ہے۔ اور گرجا گھر کے اوپر۔۔۔۔ ٹیلے پر ' سانے والے کا ٹی اوقت ہو چکا ہے۔ وہ جب ہ اس کا ٹی میں آئی ہیں سہ کل آئی ہیں۔ ان کی سہ پہر کی چائے کا وقت ہو چکا ہے۔ وہ جب ہ اس کا ٹی میں آئی ہیں سہ پہر کی چائے کا وقت ہو چکا ہے۔ وہ جب سے اس کا ٹی میں آئی ہیں سہ پہر کی چائے اپ لان میں سیب کے درخت کے قریب بیٹھ کر پتی ہیں اور انہیں یمال آئے چند میں روز ہوئے ہیں۔ آخری برف باری کے موقع پر وہ یمال نہ تھیں۔ ماؤنٹ ویو بر فی پھلنے سے پہلے پہاڑ کی دوسری کو شیوں کی مانڈ بند پڑا تھا۔ ان دنوں جبہ برف لگا تار گرتی تھی اور دن رات برف کے طوفان واویوں میں چیخا کرتے تھے۔ ماؤنٹ ویو کے ویران بر آمدے میں دو ایک کشمیری کینے مقیم تھے۔ عورتوں اور مروں نے مل کر ہر آمدے کو تینوں اطراف سے نمدوں سے ڈھاپ دیا ہو۔ گرتی تو تیز ہوائیں فرائے بھرتی برآمدے میں گھرتی جاتھی اور وائی برقیم کی اور دن پراھی کے درات کو جب برف گرتی تو تیز ہوائیں فرائے بھرتی برآمدے میں گھرتی جاتے اور جگر تی برائے کی درات کی درات کی درات کو جب برائے فرن بہنے دونوں ہاتھوں سے برف بر آمدے کی تینیں اور دن چرھے کشیری عورتوں پھٹے برائے فرن بہنے دونوں ہاتھوں سے برف بر آمدے میں گھرتی والے کی درات کر ان کے بھوکے نگھ

نچ مردی میں روتے رہے۔ عور تیں انہیں جھڑک جھڑک کر چپ کرانے کی کوشش کیا کرتیں اور مرد دونوں کو گالیاں دیے رہے۔ سارا دن نمدوں کے سوراخوں میں دھوکیں کے گاڑھے مرغولے باہر نکلا کرتے اور مرد باہر برف میں محفظوں تک دھنے کلماڑیوں سے جھاڑیوں کو کائے رہے۔ شاید جلانے کے علاوہ انہیں کھاتے بھی تھے۔ کوئکہ دن بھر سوائے جھاڑیاں کائے کے انہیں اور کوئی کام نہ ہوتا تھا۔ جھاڑیاں بڑی مفید ہوتی ہیں۔ ان میں تمام طاقور وٹامن موجود ہوتے ہیں۔ بن میں تمام طاقور وٹامن موجود ہوتے ہیں۔ جب بی وہ آپس میں خوب لڑا کرتے تھے اور بھی بھی باتھا پائی تک بھی نوبت پہنچ جاتی اور بیر ہوتی تھی۔

لکن جب بہاڑوں بر بر میں تکھلنا شروع ہو گئی اور آلوچوں 'خوبانیوں ناشیاتیوں اور سیب كى برف من بيكى موكى نتكى شنيول ير سفيد 'كلاني اور سرخ شكوف چوش كل اور دن روش اور راتیں چکیلی ہو گئیں اور نیچ ---- نیچ مخبان شرول ، جک گلیول ، گندے مکانول اور مکانول ك تاريك بلون مين رہے والے يار بدقوق چوہوں نے كرى كرى بكارتے ہوے بہاؤوں كا رخ كيا تو ماؤث ويو كائح كى برآم ين جمولت موع يصف برائے ندے ليك ديے گئ برف میں محضول تک ڈوب کر کائی ہوئی جھاڑیوں کے گھے باندھے گئے 'چولھے دھے گئے اور غلیظ فرنول والى عورتين ورت بسورت تشخر بوع بح المائ اين كرخت چرول والے مردول کے چھے چھے نیچے از گئیں۔ پنچ گرجا گھر تھا۔ اس کا بند دروازہ تھا اور صحن والے بلاث میں اگی ہوئی گھاس تھی اور اس کے اردگرد خاردار جنگلہ تھا۔ عورتیں اور مرد بھلے کے پاس پینچ کریل بھر کے لیے رک وریان نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھا اور اوپر کی طرف دیودار کے درخوں کی طرف چل پڑے۔ بھیروں کو دور ہی رہنے دو' میہ ہری ہری گھاس کا ستیاناس کر جاتی ہن' اور بھیری درخوں کے عقب میں غائب ہو حمیں۔ نیان کی چراگاہوں میں اتر ممین اور ان جراگاہوں سے بھی نیچ۔۔۔۔ بہت نیچ ، مخبان شہول کی تھین جاردیواری میں رہنے والی بھیرس اور آ گئیں۔ اور ماؤنٹ ویو کی سبر کھڑکول پر ملکے سبز جالی دار بردے امرائے گا۔ ڈرائنگ روم کا فرش قالین کی دبیر ته سے ڈھک گیا' پھول دار صوفے آشدان کے قریب کھک آے اور ان پر یم گرم کش اور کارنس پر چینی کے چولدان اور چول دانوں میں خوبانیوں کی چولوں بحری شنیاں بج مین سے برامے میں لگتے ہوئے مملوں میں فاردار گھاس کے لیے الم خوشے باہر جھولنے گلے 'لان کی گھاس ہمواری گئ اور وہاں بید کی سر کرسیوں کے درمیان پائی پر پیشل کے را کھدان میں تحری نائن کے سگریٹ بھٹے گئے' آتش دان میں دھڑا دھر کھنگے اور لکڑیاں جلنے لگیں اور ان کا وحوال نمدوں کے سوراخوں کی بجائے دور کش میں سے نکلنے لگا۔ اور دن وصلے جب سنری دھوب میں ممرے نلے آسان کے خلک ہوا پھولوں کی خوشبوؤں سے گرانیار ہو کر

صندل کے جنگلوں میں جھومنے لگتی تو تین لڑکیاں شاندار لباس پینے ان میں سیب کے درخت کے پاس کرسیوں یر آ کر بیٹھ جاتیں اور ایک موٹی عورت تیائی یر جائے کا سامان چنے لگتی۔ وہ تیوں لؤکیاں اس وقت بھی سنری دھوپ کی مدھم چک میں کرسیوں پر بیٹھی ہیں۔ موٹی عورت ابھی چائے کا سامان نہیں لائی۔ ہوا دھرے دھرے چل رہی ہے اور سیب کی شنیاں بے معلوم انداز میں جمول رہی ہیں۔ ان میں سے ایک لڑی جس نے سائن کی سفید شلوار سفید متیض اور گلے میں نیوں کا نارنجی ڈویٹہ ڈال رکھا ہے گود میں ملکے نیلے رنگ کی اون کا گولہ لئے سلائیوں سے کچھ بن رہی ہے۔ تھنگھریا کے بال اس کے گول گول شانوں کو چھو رہے ہیں۔ دوسری لڑکی کا رنگ گورا اور سرخ ہے۔ قد چھوٹا اور بال گھرے ساہ ہیں جنہیں اس نے عجیب انداز سے اکھٹا كرك كردن يركوند ركها ہے۔ يه الرى غلي بارور والى سليني رنگ كى ساڑھى ميں ملوس ب اور آرام کری پر نیم دراز اخبار کا مطالعه کر ری ہے۔ تیسری اڑی کا رنگ بالکل زرد ہے۔ وہ بری دلی تلی لاغری ہے اور بنتی رنگ کا غرارہ اس کے اینے رنگ سے خوب میچ کر رہا ہے۔ بھورے رنگ کے بالوں کی دو کٹیں اس کے کندھوں سے ہوتی ہوئی چھاتیوں پر میڑی ہیں۔ ماتھے پر بالوں کے برے برے بف دو بھوری بھوری چانیں ی بنا رہے ہیں۔ اس کے ہونٹوں پر لپ سٹک کا احمرین رنگ دور سے دمک رہا ہے ادر وہ اداس نگاہوں سے سیب کی شکونوں سے لدی ہوئی ڈالیوں کو دکھیے رہی ہے اور تھری نائن کے ملکے ملکے کش لے رہی ہے۔ موٹی خادمہ دروازے یر نمودار ہوئی ہے۔ اس کے ہاتھ میں چاہئے کے سامان سے بھرا ہوا ٹرے ہے وہ ملکے ملکے قدم اٹھاتی ان کی طرف بردھ رہی ہے۔ ملکے زردرنگ کی پھولدار جائے دانی وبصورت نازک پلیٹوں میں چمکتا ہوا آلوجے کا مربہ ملکے زرد رنگ کی چیکوسلاد کی پالیاں اور ان میں گرتی ہوئی گرم ، خوشبودار ، سنری جائے ' زم گھاس ' سیب کے شکوفے ' سنری دھوپ ' نیلا آسان ' ہوا کے مسکے ہوئے برسکون جھونکے' نیم روش خواب گاہیں' قالین' کشن' آشدانوں میں دہکتی ہوئی آگ' اور تحری نائن کی خوش گوار ممک ---- انبان کو اس سے زیادہ اور کیا جا ہے۔ وہ تشمیری کنبے 'وہ جھاڑیوں کی کٹائی پر جھڑنے والے مرو وہ گندے فرنوں والی عورتیں اور روتے ہوئے غلیظ بجے یمال سے کیوں ملے گئے تھے؟

بدزوق ---- غیر آرشف ---- نان سنس ---- شاید وہ نیجے وادیوں میں نکل گئے ہوں۔ شاید انہوں نے جگل میں کمی جگہ چڑ کے درخوں تلے وہی نمدے لگا کر چھوٹا سا گھر بنا لیا ہو، اور رات کو عور تیں بچوں کو چپ کراتی ہوں اور مرد انہیں موٹی موٹی گالیاں دے رہے ہوں اور جھاڑیوں کی کٹائی پر ایک دوسرے سے دست و گریان ہو رہے ہوں اور چولھوں میں آگ سگ رہی ہو، نمدے کے سوراخوں سے گاڑھے دھوئیں کے مرغولے نکل رہے ہوں۔ دھوآل ۔

اور خ پر بیٹ کر اپنی نحیف گردن جھکائے ' تلٹی میں گھاس چرتی بھیروں کو تکنکی باندھے دیکھا کرے گی۔ پھر کسی شام کو چپ چاپ سو جائے گی اور اس کا جسم رات کی دلگداز خاموشی میں سینی ٹوریم کے سینی ٹوریم کے بھواڑے دفن کر دیا جائے گا۔ برف باری کے دنوں میں سارا دن سینی ٹوریم کے دروازے بند رہتے تھے اور رات کو کھڑکی کے گدلے گدلے شیشوں میں سے بیار روشنیاں جھانکا کرتی تھیں۔ انہیں دکھے کر قبرستان میں رات کے وقت جلنے والے مدہم کیمیوں کا خیال آ جاتا تھا۔

ایک مریض کمبل کو شانوں پر درست کرتے ہوئے اپنے ساتھی سے کمہ رہا ہے:
"منتھی پھر بیار ہو گئی ہے۔ ڈاکٹر اسے میرے پاس بھیجنا چاہتے ہیں۔ لینی
ان کا خیال ہے کہ وہ بھی۔۔۔۔۔ میرا مطلب ہے اسے بھی پہاڑی آب
و ہواکی ضرورت ہے"

اس کے ساتھی مریض کے چرے پر کوئی تاثر نہیں ہے۔ وہ ایک پرانے کتے 'کی ماند ہے جو کمی قبر کے سمرانے لگا ایک طرف کو جھک ساگیا ہو ۔۔۔۔۔ سرد ' بے جان ' بے رہ ۔۔۔۔۔

"اس سے کیا ہو گا؟ پاڑ کی آب و ہوا کیا کرے گی؟ اوند!

شاید اس کے بھنچ ہوئے ہونوں پر زہر پھیل رہا ہے۔ شاید وہ اپنے پھیکے ' پڑمروہ ہونٹ کاٹ رہی کاٹ رہی کاٹ رہی کاٹ رہی کاٹ رہی ہونوں میں مربے کی مطاس رہی ہوئی ہے۔

"کل ڈیڈ بھی آ رہے ہیں۔ وہ اپنی کار پر آئیں گے۔ آبا خوب سر کریں گ!" بال بال! خوب سر کریں گے۔ خوب مربہ کھائیں گے۔ خوب تنبیع پھیریں گے، خوب ڈھیلے کریں گے اور خوب سر منڈوائیں گے۔

---- يد كوا ابهى تك صليب ير بيضا فيح بشمان كو كون دمكي ربا ب؟

ب حيا جانور!

سڑک پر ایک اور ٹولہ نمودار ہوا ہے۔ شاید یہ آخری موڑ ہے اترے ہیں۔ برقع 'ریشی ' نیلے کالے ' قرمزی ۔۔۔۔ نقاب اٹھے ہوئے 'گرے ہوئے' نہ اٹھے ہوئے ' شاواریں ' ساڑھیاں ' پتلونیں' شیروانیاں ' اور کوٹ چمٹر' گرم چادروں ' باتیں ' باتیں اور باتیں۔۔۔۔ کتبح سر' چھڑاوں کے سارے چلتے ہوئے جھے جھے بوڑھے جم ' دھنسی ہوئی ویران آئھیں ' سوکھے ہوئے چہرے' زرد گالوں پر ابھری ہوئی ہڑیاں' پھیکی آوازیں' پڑمردہ قبقے ' سوگوار بنی ' میدانوں کی بھیٹریں' قربانی کی بھیٹریں ' گلیوں کے چوہے۔۔۔۔ سطین چھوں سلے سارا دن میدانوں کی بھیٹریں' قربانی کی بھیٹریں ' گلیوں کے چوہے۔۔۔۔۔ سطین چھوں سلے سارا دن

پھو تکیں۔ پھر دھو آن اور کھانی اور موت۔۔۔۔ یہ لوگ کتنی جلدی دنیا کے دکھوں سے نجات حاصل کر جاتے ہیں۔۔۔۔ خوش قسمت لوگ! آزاد لوگ!! حسین چرواہے !!! رومانی گذریئے۔۔۔۔ !!! چو لھے میں آگ نہیں جل رہی۔ ثین کی زنگ آلود بالٹیوں میں پائی گرم نہیں ہو رہا، دھو کیں میں دم گھٹا جا رہا ہے۔ پانی ابھی گرم ہو جائے گا اور جلکے زرد رنگ کی چیکوسلاد کی پیالیوں میں سنری اور خوشبودار چائے گرنے گئے گہ۔ نازک پلیٹوں میں آلوچ کا لذیذ مربہ پڑا ہو گا اور گندے فرنوں والی عورتیں اور کرخت چروں والے مرد تپائی کے ارد گرد جمع ہو جائیں گے اور وہ پودوں کی جڑیں رغبت سے کھانا شروع کر دیں گے۔۔۔۔۔

اؤنٹ ویو کے عقب میں ذرا اوپر جاکر ایک ٹیلے پر چیڑ کے جھرمٹ تلے سینی ٹوریم کی سرخ دھلوانی چھیں صاف نظر آ رہی ہیں۔ سیٹی ٹوریم کی تقریباً تمام کھڑکیوں کے بٹ کھلے ہیں اور صحن کے باغ میں چند ایک مریض کندھوں پر سرخ کمبل ڈالے ، پنجوں پر بیٹھے ہیں۔ وہ سکڑے سے ہیں اور اپنی نحیف کردنیں جھکائے تمکئی باندھے تلٹی میں گھومتی پھرتی بھیڑوں کو تک رہ ہیں۔ ایک نرس برف ایسے لباس میں ان کے قریب ہی درخوں کے درمیان تی ہوئی الگنی پر میں سفید سفید سفید کیے دومال پھیلا رہی ہے۔ نرس کاجم بھد دبلا ہو رہا ہے۔ کسی روزید بھی کیلے رومال پھیلاتی ہوئی سنی ٹوریم میں داخل ہو جائے گی۔ پھر سرخ کمبل شانوں پر ڈالے باہر نکلا کرے گی

نے سے ٹیک لگائے بوڑھا تشمیری آنکھیں بند کئے تسیع کھیر رہا ہے اور میرا پائپ بھھ گیا ہے کانی بھی تو ختم ہو گئی ہے۔ ٹمیر کی کانی کتنی خوشگوار ہے اور خاص طور سے کریم کا ذا نقعہ تو

بے حد لذیذ ہو آ ہے۔

بيرا - بيرا كاني اور لاؤ-

"بمت احما صاحب!"

صاحب بہت اچھا ہے گر پھان ہیرا بہت اچھا نہیں ہے۔ وہ آخری کھڑکوں والی میز کے کرد بیٹے خاموش گاہوں سے جھک کر شپ لے رہا ہے اور سلام کرنے کے بعد دانت نکالے احمقوں کی طرح نہیں رہا ہے۔ نہو ' نہو ' نہنا ہی زندگی ہے گر کم مت جھکاؤ۔ اس کی مضبوط کمر میں سے پیدا کر دی ہے۔ خشیش کی دونی نے؟ یہ دونی اس قدر وزنی ہے کہ اٹھاتے ہوئے آدی کی کمر جھک جاتی ہے؟ اگر اس بیرے کو جھکنا ہی تھا تو یہ اس قدر تومند کیوں تھا؟ دیودار کی درخت تو بھی نمیں جھکے۔ وہ اکھڑ جاتے ہیں گر سر نہیں جھکاتے۔۔۔۔ شاید یہ دیودار نمیں بید مجنوں ہے۔۔ لین مجھے بائپ سلگانا چاہئے۔ ابھی کوئی دم میں گرم کرم کانی آنے والی ہے۔ آج تو کانی کا فلیور غضب کا ہے۔ وہ پہاڑی بیل وہ بید مجنوں ہو یابید لیل کا مجھے پائپ سلگانا چاہئے۔ رکشا سمیت اوپر چوک میں بہنچ گیا ہے۔ یہاں سے وہ کی تبلی می پہاڑی سڑک پر ہو جائے گا اور رختوں کے سایوں میں کسی سرنگ لاج' پائن ٹائیں یاسنو ولا کے آگے رکھشا روک لے گا اور دختوں کے سایوں میں کسی سرنگ لاج' پائن ٹائیں یاسنو ولا کے آگے رکھشا روک لے گا اور اندر لے جائے گا۔

او اے کس طرح اٹھا آ ہے۔ ڈیم فول میہ ریڈیو ہے اور تم بالکل گدھا ہے۔

اور جب صاحب بمادر گدھے کے ہاتھ میں چونی دے گا تو گدھے کو ساری دنیا قوس قرح کے رگوں میں وہلتی نظر آئے گی اور گدھا خوشی خوشی اپنے گھر کی راہ لے گا اور پھٹا ہوا نمدہ اٹھا کر بیوی ہے گا:

" انوا ارى د كيم من كيا لايا مون- المه حائ قربنا دب"

رجروں پر جھے رہنے والے مریض ۔ بی کھاتوں کو ساتھ لے کر تجوریوں کے سائے میں سونے والے بیوپاری کی بوئی والے ہیں سونے والے بیوپاری کیوں ہوئی و ندیں کا بہتے نتھے کمیالے چرے۔۔۔۔ اکھڑے اکھڑے سانس! "ڈاکٹر صاحب کھانا ٹھیک ہے ہضم نہیں ہو آ۔"

"میاں صاحب به گرمیاں پہاڑ پر گزاریں"

"واكثرا---- اب تو بكى مكى كمانى بهى شروع مو كى ب"

"حضور بہاڑ تشریف لے جائے!" "ڈاکٹر صاحب - مجھے بھوک کیوں نہیں لگتی مالانکہ ہر روز صبح شام کار پر سرکو جانا میری عادت میں داخل ہے"

"ملك صاحب! سيزن بهار ير كالمين سب لهيك مو جائ كا"

اور اب سب ٹھیک ہو گیا ہے کیونکہ سب مریض پہاڑ پر جمع ہو گئے ہیں اور بہاڑی ایک ائیرکنڈیشنڈ ہپتال بن گیا ہے۔ بہاڑ کی صاف ستھری ہوا میں ہزاروں بیاریوں کے جرافیم سرایت کر گئے ہیں۔ ہوائی بیار ہو گئی ہیں' انہیں بلکی کھانی رہنے گئی ہے' اب وہ کونے ہپتال میں جائیں؟ وہ کس بہاڑ ہر گرمیاں گزاریں؟

برقع ' پتلونیں شلواریں آگے نکل گئی ہیں۔ اب ایک ہاتو رکشا تھنچ چلا آ رہا ہے۔ رکشے یر سامان کا انبار لدا ہے۔ ہاتو اے بشکل تھینے رہا ہے۔ ایری چوٹی کا زور لگانے سے اس کی گردن پر رگیں تی ہوئی ہیں اور پٹرلیوں کی مجھلیاں ابھر آئی ہیں۔ کنٹیول کی نسیں پینے میں شرابور میں وہ کر جھائے ' بانیتے ہوئے بوں رکشا اور تھینج رہا ہے جیسے اس یر سامان ہی نہیں بلکہ ساری دنیا لدی ہے اس دنیا کے تمام سکین شہر لدے میں اور ان شروں کے ہزاروں لا کھول كرو رول انسان ، مثى ك ، لوب ك سون ك انسان سوار بين اور وه اكيلا تنا انسين كينج لئ جا رہا ہے۔ یہ باتو انسان نہیں ہو سکتا' یہ یقینا کوئی بیاؤی بیل ہے جو اینے مالک کے ڈر سے بخوشی ہر کام مرانجام دے رہا ہو۔ اے بے زبان پیاڑی بیل تو صرف اس مرک بر بی نہیں ہے تو تین جوتھائی دنیا کے ہر شر' ہر سڑک ' ہر گلی' ہر گھر میں ہے۔ تو کتنے خلوص سے لوہے اور سونے کے آدمیوں کا بوجھ دیب جاب تھنے لئے جا رہا ہے۔ جب تک مزکوں کی اونچ پنج باتی ہے۔ جب تک دنیا میں اترائی ح شائی موجود ہے تیری پیٹھ پر سے ناقابل برداشت بوجھ لدا رہے گا اور تیری کمر جھی رہے گی اور تیری پیشانی کا پیینہ تیری پنڈلیوں پر بہتا رہے گا اور تو پالتو جانور کی طرح ای انداز میں بانیتا' کانیتا' تجھی اوپر چڑھتا رہے گا اور تبھی نیچے اتر تا رہے گا اور میدانوں کا پینہ بیازوں کی طرف اور بیازوں کے پھر میدانوں میں اڑھکتے رہیں گے جب تک کی چشے میں تخے انے سینگوں کے نیزے وکھائی نمیں دیے ' تیرے بدن پر ہر جگه نوکیا سینگ نمیں نکل آتے اے کم عمر تل ! پھر تو رکشا چھوڑ کر ایک دم تن کر کھڑا ہو جائے گا اور رکھے ہر لدا ہوا سارا

نیازیو، گندے فرن اور جے ہوئے بربودار بالوں والی نیازیو! تشمیر کی شنرادی اپنے سرماج کے لیے فین کے سیاہ کالے دوئے میں پانی گرم کرنا رکھ دے گی۔ کیلی جھا گلریاں سلگنے لگیں گی۔ پھو کلیں، دھو آل، کھانی، موت!

یہ لوگ کتنی جلدی دنیا کے دکھوں سے نجات پا جاتے ہیں۔۔۔۔ خوش قسمت لوگ!!!

کانی ہاؤس میں کچھ اور لوگ آکر ادھر ادھر بیٹھ گئے ہیں۔ سنج سروالا بدقوق آدی بدستور خاسوش نگاہوں سے سرک پر کنارے والے درخوش کو تک رہا ہے۔ چیک کے واغوں والا اس کا ساتھی اس دوران میں گئی بار ناک صاف کر چکا ہے اور بیرے کی آنکھ بچا کر کری کے پیچھے تھوک چگا ہے۔ میرے ساتھ والی میز پر ایک سندھی آج بغیر پھندنے کی شمری سرخ ٹوبی والا سر بلا ہلا کر اپنے بنجابی یوپاری دوست سے آزہ ترین تجارتی حالات پر تبھرہ فرما رہا ہے۔ بنجابی بیوپاری سندھی آجر کی پیالی میں کریم انڈ ملتے ہوئے بری دلچپی سے اس کی باتمین من رہا ہے۔ بنجابی کون کہتا ہے کہ سندھی آور بنجابی آپس میں لاتے بھگڑتے رہتے ہیں۔ کانی ہاؤس میں تو اس وقت وہ دو بھائیوں کی طرح بیٹھے ہیں جن کا آپس میں کوئی اختلاف نہ ہو' جو ہر بات پر متفق ہوں۔ سندھی آجر کی سانولی رنگت میں بلکے شلے بن کی آمیزش ہے۔ اس کی گول گول آتھیں ایسے پھر سندھی آجر کی سانولی رنگت میں بلکے شلے بن کی آمیزش ہے۔ اس کی گول گول آتھیں ایسے پھر بین جو کی جوبڑ کی تہہ میں بڑے ہوں'۔۔۔۔۔

"سالا اب کراچی مارکٹ بھی ڈاؤن ہو رہا ہے۔ لاہر (لاہور) مارکٹ تو ایک دم گر گیا ہے۔۔۔۔ کھال اور سوڈے کا بھاؤ کھیال ہے اور ابھی چڑھے گا۔ سالا ہمارے پاس تو اس کا کافی طاک جمع ہے' ابھی اور اطاک کرے گا۔"

کرے گا۔ ضرور طاک کرے گا' ابھی مالا تیل کو سینگ نمیں لگا' ابھی کشیری ہاتو نے تبیع لپیٹ کر آنکھیں نمیں کھولا ۔ ابھی ضرور طاک کرے گا۔ لیکن کھیلا ہے کہ جلدی ہی بہت برا لینڈ ملائیڈ ہو گا اور مالا تیل کو سینگ لگ جائے گا اور بوڑھے کشمیری کے ہاتھ سے تبیع گر پڑے گا اور پوڑھے کشمیری کے ہاتھ سے تبیع گر پڑے گا اور پھر ہر جگہ کا مارکٹ ایک وم گر جائے گا پھر شاک نمیں کرے گا' پھر بھی طاک نمیں کرے گا۔۔۔۔۔

کاؤنٹر کے پاس والی میز پر ایک اچکن پوش بزرگ کے سامنے ایک برقع پوش فاتون بیٹی چیس کھا رہی ہیں۔ محترمہ نے نقاب الث رکھا ہے۔ لیکن مند پر تھیلے ہوئے مماسوں کے بدنما دھے پوری طرح دکھائی نمیں دے رہے۔ صرف ایک آکھ میں دنبالہ دار کاجل کی مڑی ہوئی لکیر اور تھوڑا تھوڑا منڈا ہوا ابرد دکھائی دے رہا ہے۔ یہ آکھ شاید پھرکی ہے کیونکہ بالکل حرکت نمیں کر رہا اور دیر سے میز والے راکھ دان کو دکھے رہا ہے۔ محترمہ کی آواز میں بلا کا بدھا پن

" آج کے ابا! یماں تو سردی نے برا حال کر رکھا ہے۔ اور یہ لیے ہوئے آلو ہیں کیا؟ توبہ! ان میں یہ بوکیسی ہے؟ ---- ہائے میں تو خواہ مخواہ مباڑ پر آگئ۔

محرمہ! صرف آب بی سی آپ کا خاوند بھی خواہ کواہ آگیا ہے۔ ہر مخص یال خواہ مخواہ آگیا ہے۔ انہیں میتالوں میں جانا جائے تھا۔ بہاڑوں پر عظیم بلندیوں پر اگنے والے برا سرار جنگل ' چنار اور چیز کے مرطوب سابول میں سے امرا کر گزرتی ہوئی نازک پیڈندیوں' سپید 'گلانی' مرخ اور بلکے زرد پھولوں 'شگونوں اور غنجوں سے لدے بصدے آلوچ ' ناخ ' سیب اور بنگ کے درخت ۔ ہری ہری ناز بیلول کے گھو تھے میں چھے ہوئے اگوروں کے قرمزی کھے، پھرول ر سے اچھلتا ہوا چشموں کا شفاف یانی' برف آلود چوٹیوں پر منڈلانے والے دودھیا بادل' رات کے ماتھے برستاروں کے جھوم 'ب داغ اور پاکیزہ ہوا' پھولوں کی پتیوں کی ماند گرتی ہوئی برف کی یرا سرار سرگوشیاں ' کافی ہاؤس کی کھر کیوں میں سے اندر داخل ہونے والے بادلوں کی مرطوب دھند---- یہ چین ان کو کھلے ' بے روح اور بے حس آدمیوں کے لیے نہیں ہیں۔ یہ بار اور روگی ہیں۔ انہیں تو اس وقت آنا چاہئے تھا جب یمان کی ہرشے برف میں چھی ہوئی تھی۔ جب ہر طرف برف بی برف تھی' مرد' بے جان اور منجد برف' جب اس بہاڑ پر کمی بوے میتال کی زس کا شبہ ہوتا تھا۔ اس وقت زس بیاروں کی فاطر خواہ تیارداری کر عمق تھی۔ کونکہ وہ ڈیوٹی پر تھی۔ لیکن اب تو نرس نے اپنا برف ایسا سرد آباس آبار کر رنگ برنگ پھولوں والی رکیٹی ساڑھی بین لی ہے' ہونٹوں پر روج کی ملکی تہہ جما لی ہے' بالوں میں سطی سطی خوش رنگ کلیاں اڑس لی بین اور وہ دوشیزہ بار کے ساتھ خیابانوں میں گفت کر ری ہے۔ اب س لوگ یمال کیا کرنے آئے ہی۔

مالا بہاڑ کا مارکیٹ بھی ایک دم گر گیا ہے۔۔۔۔

نی بازار کی بی بھر پی بھر پلی اور ڈھلوانی گلیوں میں دوکانیں کھل رہی ہیں۔ نائیوں '
کفڑوں' بباطیوں' دھویوں' کی روٹی کی روٹی اور فلمی گانوں کے بلاٹ بیخ والوں کی دوکانیں۔۔۔۔ اب دوکانیں۔۔۔۔ گائے' برے اور مرفی کا گوشت بیخ والوں اور رنڈیوں کی دوکانیں گوشت بیخ والوں کے موسم کھل گیا ہے۔ چنانچہ سب ددکانیں کھل رہی ہیں۔ رعڈیوں کی دوکانیں گوشت بیخ والوں کے ماتھ ہی ہیں۔ یمال پینے کے لیے ایک لمبے ڈھلوائی بازار کو عبور کر کے دوسرے بازار میں سے ماتھ ہی ہیں۔ یمال پن بازار کو عبور کر کے دوسرے بازار میں سے گزرتے ہوئے ایک قل میں جانا پر با ہے۔ اس گلی میں بے صد سیل ہے۔ یمال ہم وقت عجیب قسم کی ہو چھیل رہتی ہے۔ جسے قریب ہی کمی مردہ کو نمالیا جا رہا ہویا اسے مشک کافور لگ رہا ہو۔ یمال بھو یا اسے مشک کافور لگ رہا ہو۔ یمال بھو کے شکتہ مکانوں کے چھیجے نیچے کی طرف مڑ گئے ہیں اور مسواک ادر کھرا مٹی کی مدد سے ہم دوکان کے دروازے پر وہاں بیوپار کرنے والی کا نام کھا ہوا ہے۔ کمیٹی

ہے۔ سو جاؤ' سو جاؤ' میں وقت سونے کا ہے' باہر چنار اوس میں بھیگ گئے ہیں اور اندر آشدان میں آنچ مدھم پڑ گئی ہے۔ اور نیند کی پریاں اپنے پر پھیلائے سو گئی ہیں' -----سو جا' سوجا' راجمکاری سو جا ------

آباد کھنڈروں میں بھی مجھی رات کو مٹی کے دیئے شممایا کرتے ہیں اور اوپر والی گلی میں ریزیوں کی دکانیں بکلی ہے ، مقعنہ نور ہوتی ہیں۔ یہ تیز روشنی مٹی کے مدھم دئیوں کو اپنی طرف تھنچتی ہے اور ان بناہ گزین کنبوں سے کئی دیئے ان منور دوکانوں میں آکر بمیشہ بیشہ کے لئے بجھ کیے ہیں۔ ان دئیوں میں جب تیل ختم ہو جاتا ہے اور بکلی کے مقمے روش ہو اٹھتے ہیں۔ دیئے ہر روز بجھتے ہیں اور بکل کے مقمے ہر رات جلتے ہیں۔ اور یمی مقمے ماؤٹ ویو میں بھی رات کو روش ہوتے ہیں۔ فرق صرف انتا ہے کہ پہلے ذرا نیجے روش ہوتے ہیں اور دوسرے اور مللے یر جا كر ---- اور ماؤنث ويو مين ان ممقمول كو مختلف تشم كے شيدز سے دهانيا جا سكتا ہے۔ پھران کی روشنی مدهم رہ جاتی ہے۔ جیسے چوری چھیے سمے سمے جل رہے ہوں۔ دور سے آدی کچھ نہیں و کھے سکتا۔ گر قریب پننچ پر ہر شے صاف نظر آنے لگتی ہے۔ ان بازاروں اور تک پھرلی گلوں کے آخریر جاکر نیچے وادیوں کا سلملہ شروع ہو جاتا ہے۔ دور کی ایک جگوں پر درخوں کے جھنڈوں کے درمیان سفید مٹی سے بے ہوئے مکان سمری دھوب میں چک رہے ہیں ۔ بیاڑی وْهلوانوں پر کھیتوں کی ہری بھری سیرهیوں پر کمیں کمیں اکا دکا کسان بل چلا رہے ہیں۔ اوپر سے رکھنے پر وہ بالکل کھلونا معلوم ہو رہے ہیں۔ جس میں کوک بھر دی گئی ہو اور جو خود بخود آہستہ آہمة حركت كر رہے ہوں---- جموں كے الجرتے ہوئے سلسلہ بائے كوہ بي، جن كى برف آلود چوٹیاں دھند میں ڈونی ہوئی میں ' ماؤنٹ ویو کائج کے لان میں جیٹھی ہوئی تینوں لڑکیاں شام کی چائے بی چکی ہیں۔ موٹی خادمہ برتن اندر لے گئی ہے ۔ بھڑ کیلے رنگ کے غرارے والی دہلی تیلی لڑکی نرم گھاس پر خراماں خراماں مٹل رہی ہے۔ دھوپ کا رنگ گہرا سنری ہو کر نارنجی چیک اختیار کر رہا ہے۔ مغربی پاڑیوں کی غیر ہموار چوٹیوں پرمنڈلانے والے دودھیا بادل شفق کی آگ میں ڈوب کر لالہ گوں ہو رہے ہوں۔ سیب کی ڈالیاں مرطوب اندھروں کا کمس محسوس کر کے سمٹ سی گئی ہں۔ اوکی دھیمے دھیمے سگریٹ کی رہی ہے۔ اس کے مردر شانوں پر جھولتے ہوئے بھورے بالوں کے کچھوں میں ڈویتے سورج کی ترجھی کرمیں آگ سی لگا رہی ہیں۔ سائن کی شلوار والی لڑکی لان کے برلے کنارے پر ایک تنقین چبوترے پر کھڑی ذرا جھک کرنیچے تیلی کمبی سڑک کو و مکھ رہی ہے جو چیڑھ کے درختوں کے بیموں چھ گررتی ہوئی اویر سینی فوریم کو چلی گئی ہے۔ سرخ دویے والی لڑی نے پھر سے اخبار کا مطالعہ شروع کر دیا ہے۔ اس کا سگریٹ اس کی نازک اور

والے اس گلی کی نالیاں صاف کرا رہے ہیں۔ ریڈیوں کی صحت کا بھی کمیٹی کو خیال رکھنا پڑتا ہے۔ آخر وہ بھی تو نکیس بھرتی ہیں۔ لیکن کمیٹی کی صفائی اور سطح سمندر سے کئی ہزار فیٹ کی بلندی پر رہنے کے باوجود ہر عورت کی آنکھوں کے گرد گرے ساہ طقے موجود ہیں۔ مونٹ خزال نصیب پتیوں کی طرح مرجھا کر سوکھ گئے ہیں اور چرے پر مفلسی اور بیاریوں کے منحوس سائے منڈلاتے رہنے ہیں۔

اس گلی کی سرهیاں اتر جانے پر دو سری طرف جلے ہوئے مکانوں کا دیران سلسلہ ہے۔ ان بغیر چھتوں اور بغیر دروازوں کے مکانوں میں ڈلبوزی 'چہہ ' سیسوری اور نینی آل ہے آئے ہوئے بھائی مزدوروں نے اپنے گھر بنائے ہوئے ہیں۔ ان گھروں میں وہ اپنے پرانے لحانوں گھاس بھوس کے بستروں ' مٹی اور ٹیمن کے برخوں اور اپنی بھوکی نگلی بچیوں اور بیویوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ ٹیمن کے جھولتے ہوئے چھڑ ہوئے ہاتھ پاؤں۔ ٹھنڈے لحاف۔ ٹھنڈے چولی ، دھو آں ' دھو آں۔۔۔۔ مرد صبح کو اپنی عورتوں ہے لا بھڑ کر باہر نگل آتے ہیں اور موڑوں کے اؤوں پر اس انتظار میں جا بیٹھتے ہیں کہ کوئی لاری آئے اور وہ اپنے مالک کا سامان اٹھا کر اس کے پیچھے چل پڑیں۔ وہ رات کو تھک ہار کر گھر لوٹ آتے ہیں اور اگر کوئی مزدوری نے کی ہو تو پھر لڑائی جھڑے جل پڑیں۔ وہ رات کو تھک ہار کر گھر لوٹ آتے ہیں اور اگر کوئی مزدوری نہ کی ہو تو پھر لڑائی جھڑے جو بیاروں سے جب رات کو سرد ہوائیں اپنا سر نگراتی ہیں تو ایک درد انگیز شیون سا بلند ہو تا ہے۔ جھولتے ہوئے جھیر شور مچانے بیں اور پھٹے ہوئے گان میں گھسا ان تاکیز شیون سا بلند ہو تا ہے۔ جھولتے ہوئے چھیر شور مچانے بیں۔ عورتیں انہیں چپ کراتی ہیں۔ ایک مور بیلو بدل کر فخش گالیاں سناتے ہیں۔ مورتیں انہیں چپ کراتی ہیں۔ مورتیلو بدل کر فخش گالیاں سناتے ہیں۔

بھوکے جانور محمورتے رہتے ہیں اور تیز ہواؤں کا شیون بلند سے بلند تر ہو جا آ ہے۔۔۔۔ وہ کھنڈرات سے محرا کر چینی ہیں' چلاتی ہیں'

شاں او \_\_\_\_ شاں \_\_\_\_ شاں \_\_\_\_

آ \_\_\_\_ ؤ \_\_\_\_ آؤ \_\_\_\_ آؤ \_\_\_\_ آؤ \_ نکلو ' نکلو ' باہر آؤ ' باہر نکلو میں تہیں ہمیشہ جگاتی رہوں گی۔ میں تہمیں مجھی نہ سونے دوں گی۔ آو تینکہ تم چھٹے ہوئے کیاف جلا نہ دو اور دواروں کو ڈھا نہ دو اور باہر نہ نکل آؤ \_\_\_\_

آؤ ---- آؤ ----- ثال ----- شال ----- ال

ہواؤں کا یہ پینام وہ روز سنتے ہیں اور ایک دوسرے کو فخش گالیاں دے کر پھر سو جاتے ہیں۔ لیکن یہ پینام کھنڈرات سے چل کر کا نج اؤنٹ ویو تک پہنچ کر بالکل تبدیل ہو جاتا ہے۔ پہاڑی ہوائیں سرد آہوں کی مانند گزرتی ہیں۔ یماں ان کا شور خواب آلود لوریوں میں بدل جاتا

ے بنائے اوپر لیے جا رہی ہے۔ نیلے بازار میں شور دھیما پر رہا ہے۔

ماؤنٹ ویو کا لان ویران ہے۔ غرارہ 'شلوار ' دویتہ 'کوئی نمیں' اب وہاں کوئی نمیں۔ تپائی

پر گل دان میں آلویچ کی لمبی پھول دار شنیاں اوس میں بھیگ رہی ہیں۔ لڑکیاں خواب گاہ میں

جا چکی ہیں۔ کمروں کے تمام دروازے بند کر لئے گئے ہیں۔ باہر سردی بڑھ رہی ہے۔ اوس گر

رہی ہے اور اندر آنندان میں آگ سلگ اٹھی ہے۔ کھڑکیوں پر رمیٹی پردے گرا دیئے گئے ہیں۔

خواب گاہ کے دریچوں اور روشندانوں سے نکلتی ہوئی مدھم سنر روشنی میں گھاس پر رمینگنے والی

مرطوب دھند اجاگر ہو رہی ہے۔ ہوا محمدی ہو گئی ہے اور اس میں جنگلی پھولوں کی خوشبو رپی

ہوئی ہے۔ ہر سائس زندگی کا اولین سائس محسوس ہو رہا ہے۔ سڑک کے کنارے دور دور کھڑے

بکل کے تھمیوں پر بتیاں جل اٹھی ہیں۔ ادھر ادھر' اوپر نینچ ' سرنگ لاج بل ویو ' پائن ٹوپس'

اور سینی ٹوریم کے بند کھڑکیوں اور روشندانوں پر قبرستان میں جلنے والے لیمیوں کا شبہ ہو رہا ہے۔

چار کے درخت شروع شب کے سابوں میں دھندلے وران اور خاموش ہیں۔ مرغزاروں میں ملائم دھند ی اٹھنے گئی ہے۔ چیڑ اور صنوبر کے جنگلوں میں سناٹا طاری ہے۔ ان جنگلوں میں خاموش اور بے زبان زندگی کا آغاز ہو رہا ہے 'وہ زندگی جو دن کے اجالوں میں نظروں سے او جمل تھی رات کے ویران ساٹوں میں بیدار ہو منی ہے اور شکونوں کا منہ جوم رہی ہے اور اس کا یر سکوں کمس انہیں خوشبو' رنگ اور حسن سے مالا مال کر رہا ہے۔ ماؤنٹ ویو کے دریجے نیم روشن م ۔ وہ تیوں اوکیاں اندر کیا کر رہی ہوں گی؟ زمین سے کی ہزار فیٹ کی بلندی پر جب باہر مرد رات میں اوس کر رہی ہو اور نیلے آسان پر ستارے تھٹھر رہے ہوں تو گرم خواب گاہوں میں آتندان کے قریب قالین پر جیٹھی ہوئی لڑکیاں بے حد حسین معلوم ہوتی ہیں۔ پھر دھیمی آوازوں میں ان سے گیوں کے سر جاگ اٹھتے ہیں۔ گرم دھند لکوں میں بوجھل بلکوں تلے محبت کی چیکیل قديليس فروزال مو جاتى مين اور گرم اور لوجدار جم چول مين چھي موئى چول بن كر مكف لكتے ہں اور پھر روشنیاں ڈوینے لگتی ہیں' اندھیروں کے نرم و ملائم ہاتھ پیشانی کو چھوتے محسوس ہوتے مِن' قدیلیں بھنے لگتی ہیں' ان سے گیتوں کے سر خواب آلود سایوں میں تحلیل ہو جاتے ہیں اور آتندان میں آگ مرتقم پڑ جاتی ہے۔ بتیاں گل ہو جاتی ہیں' اور ہر سمت خاموثی چھا جاتی ب---- اور باہر نیلے ستاروں کی حیماؤں میں کائنات کا رقص تھم جاتا ہے ' پھول سو جاتے مِن عُريت مو جاتے مين کھو جاتے ميں 'ووب جاتے ميں ' مرجاتے ميں----اٹھو اٹھو۔۔۔۔ میں جہیں جگانے آئی ہوں! سو جاؤ ' سو جاؤ ---- يه سونے كا وقت ہے----!

لمی انگلیوں کے درمیان سلگ رہا ہے اور اس کی نگامیں اخبار پر جھی نتھے الفاظ کا تعاقب کر رہی میں۔ ربی میں۔

وال مریث میں کاٹن کا بھاؤ چڑھ گیا ' من انیس سو ساٹھ میں بوئی جانے والی فصل کا سودا ہو رہا ہے۔ فلطین کے لاکھوں مماجر عرب کی سرصدوں پر بھوکوں مر رہے ہیں اور امریکہ نے تمیں ٹن زائد گندم سمندر میں بہا دی ہے اور دال سریث میں سونے کا بھاؤ تیز ہو رہا ہے۔ شاک کرد' جلو! جلو! خرید لو! سارا سونا خرید لو!!!

"ہم بھوکے ہیں 'ہم نگے ہیں 'ہم انقلاب چاہتے ہیں۔" خرید لو! خرید لو! خرید لو!

یہ ہاری زندگیوں کا سوال ہے '

نج دو! يج دو !!! ----- بيلو! بيلو!!

وال سٹریٹ نے زمین کی طنامیں تھینج لی ہیں' دھرتی کا سارا رس چوس لیا ہے ' ٹیلیفون پر ملکوں کے سودے رہے ہیں۔ چشتے سوکھ رہے ہیں' زمینیں بٹجر ہو رہی ہیں' کھیتوں میں دھول اڑ رہی ہے ہر طرف موت ایسی ویرانی ' جمود ' خاموثی ' ساٹا طاری ہے۔ وال سٹریٹ میں کان پڑی آواز سائی نہیں دیتی اور مشرق کی ہرگلی پر قبر کی لحد کا گمان ہوتا ہے۔

وال سرميث - كال سريث - ذيم وِديُو!

اب شام کے مرطوب سائے وادیوں میں اڑنے گئے ہیں اور سورج مغربی کناروں پر سرمگی غبار چھوڑ کر بہاڑیوں کی اوٹ میں چھپ گیا ہے۔ کھائی کے کنارے ڈھیلا کرنے والا پھان چلا گیا ہے اور گرج کی صلیب پر بیٹا ہوا بے حیا جانور بھی اڑ چکا ہے۔ نائی اپنے گاہک کا سر مونڈ کر استرے ' تینچیاں جمڑے کے تھیلے میں بند کر رہا ہے۔ بو ڈھا کشمیری شبع خوانی کے بعد ڈھلوان کے بچروں پر سنبھل سنبھل کر قدم رکھتا نینچ سمڑک اتر رہا ہے۔ سینی ٹوریم کے باہر بیٹھے ہوئے سمرخ کمبلوں والے لاغر مریض اندر جا بچ ہیں۔ بہتال کی تمام کھڑکیاں بند ہیں۔ گرجا گھر کے دروذے پر انگوروں کی بیل کا گھو تھٹ لحظ یہ لحظ آریک ہو رہا ہے اور قرمزی انگوروں کے کچھے یاہ دھبوں کی مائند نظر آ رہے ہیں۔ نج کی باڑھ سے اوپر گھاس چرتی بھیڑوں کو ایک کمن لڑکی سونٹی

# قصہ حاتم طائی کے لاہور آنے کا

جب حاتم طائی حسن بانو کے ساتوں سوال بورے کر کے اسے اینے نکاح میں لے آیا اور بنی مون ان پر ایک مرتبہ طلوع ہو کر ہیشہ کے لیے غروب ہو گیا تو انہیں اقتصادی مشکلات نے آن گھیرا ۔ حس بانو کی سینڈل گس گئی اور برقع میں جگه جگه پوند لگ گئے۔ بغداد کے ا خراجات برداشت ہے باہر تھے۔ حاتم طائی نے اپنے تمام اونٹ مہمانوں کو کھلا ڈالے اور خود ایک مقامی روزنائے میں بحثیت نیوز ایڈیٹر ملازم ہو گیا۔ حسن بانو نے اس دوران میں ٹائب سکھ لیا تھا۔ چنانچہ وہ بھی ایک ہوٹل میں کام پر لگ گئی۔ دن کو تو ہوٹل میں کام کرتی اور رات کو ہر دوسرے تیرے ریڈیو شیش پر عربی موسیق کا پروگرام براؤ کاسٹ کرتی۔ عاتم طائی کو بھی دفتری کام کے علاوہ ریڈیو شیش یر "بغداد ہارا ہے" کے پروگرام میں حصہ ملنے لگا۔ احتاطا اس نے مهمانوں میں مفت کھانا بائمتا اور فقیروں کو خیرات دنیا ترک کر دیا تھا پھر بھی گھر کے اخراجات یورے ہونے میں نہ آتے تھے۔ علاوہ ازیں عمر کا کافی حصہ خانہ بدوثی اور ملک ملک کی سیر میں گزار کینے پر اس کے یاؤں ہر رات بستر میں ملتے رہے تھے۔ ایک رات کیا ہوا کہ ریڈیو پر ملک کی اقتصادی حالت کا برانے بغداد سے موازنہ کرتے ہوئے جب حاتم نے برتکلف کھانوں اور شراب کی فراوانی کا ذکر کیا تو دھاڑس مار مار کر رونے لگا۔ چنانچہ اسے ریڈیو کی ملازمت سے الگ کر دیا گیا۔ حسن بانو کے ساتھ بھی ای قتم کا حادثہ پیش آیا۔ وہ ریڈیو پر "شبھ بلاول" گا رہی تھی کہ اسے چھینک آگئی۔ اس نے عالم خیال میں اپنے حاتم کو بحن کے صحراؤں میں پانی پانی جلاتے سنا اور فورا محمير بدل كر مياں جي اور لي لي جي كي مهار ايك ساتھ شروع كر دي- آن كي آن ميں بغداد میں موسلا دھار بارش شروع ہو گئی اور ریڈیو گھر کی عمارت دجلہ کی طرف بہہ نگل۔ بھید مشکل کہیں ریڈیو کے ڈائریکٹر نے دیمک کے سرالایے اور ملہار بھاپ بن کر اڑی۔ لیکن حسن بانو كے ليے ريديو كے دروازے بند كردئے گئے۔

ہواؤں کا میہ پیغام ماؤنٹ دیو سے لے کر نچلے بازار کی رنڈیوں کے ڈربوں تک گو نجتا رہتا ہے۔ جلے ہوئے کھنڈروں میں بسنے والے کشمیری کنوں تک میہ پیغام بھٹے ہوئے نمدوں سے ہو کر پہنچتا ہے اور اس کی ڈراؤنی آواز پر غلیظ لحاف میں کشھرتے ہوئے بچے ڈر کر رونے لگتے ہیں۔ ماکس انہیں مارتے ہوئے چپ کراتی ہیں اور مرد ٹوئی نیند میں فخش گالیاں بکنے لگتے ہیں۔ دن بھر مامان سے لدا ہوا رکشا تھینچنے اور رات کو ننگ و تاریک کوٹھڑی میں نیاز ہو کی آغوش میں بھوس بر سو جانے والا ہاتو ' بے زبان بیل میہ پیغام نہیں سنتا۔ ہوا کمیں دروازے سے مرشخ رہی ہیں۔ اٹھو! یہ اٹھے کا وقت ہے !!!

اور بیل کمی وقت نیند میں بربردا اٹھتا ہے۔ "یونسہ صاحب! محضیش مصاحب!"

تیل سو رہا ہے۔ وہ گھری نید میں کھویا ہوا ہے۔ میلے کیلیے فرن والی نیازیو اس کی آغوش میں ہے، نینچ گرم گرم پھوس ہے اوپر پھٹا ہوا لحاف ہے۔ اس کے اوپر بھٹا ہونی سیاہ چھت ہے اور چھت کے اوپر ماؤنٹ ایورسٹ ہے۔ درمیان میں کافی ہاؤس ہے۔ سندھی آجر ہے ' پنجابی آج ہے ' گرما گھر ہے۔ فاردار حنگلہ ہے۔ تیل کو ان سب سے گزر کر ماؤنٹ ویو تک جانا ہے ' ماؤنٹ ایورسٹ تک پنچنا ہے۔ اور تیل سو رہا ہے۔۔۔۔ سونے دو ' سونے دو۔

سو جا 'گنجی کھویڑی اور چین تلوؤں والے بیل سو جا!

کانی ہاؤس تقریبا" خالی ہو چکا ہے۔ سردی بوھ رہی ہے۔ میرا پائپ بچھ گیا ہے۔ کھلی کھڑکی میں سے اوس میں بھیگی ہوئی سرد ہوا میری بیٹانی اور شانوں کو چھو رہی ہے۔ پھرکے ڈھلے والی محرّمہ کی میز خالی ہے۔ سندھی اور پنجابی تا جر لاہور اور کراچی کی مارکیٹیں ڈاؤن کر کے جا بھی ہیں۔ ماؤنٹ ویو کو کرے کی لطیف چادر نے ڈھانپ رکھا ہے۔ بند درپچوں میں روشنیاں بجھ بھی ہیں۔ مینوں لاکیاں سو رہی ہوں گی۔ ان کی آنکھیں بند ہوں گی ' یا قوتی ہونٹ نیم وا ہوں گے اور گرم لحافوں کے اندر نہھے منے دل کی دھڑکمیں ایک دوسرے سے ہم آہنگ ہوں گی۔ میری بلیس کیوں ہو جمل ہو رہی ہیں؟ میرے خیال میں مجھے اب چلنا چاہے۔ مجھے بھی سو جانا چاہے۔ سو جانا چاہے۔ سو جانا جاہے۔ بھے بھی سو جانا چاہے۔ سو جانا جاہے۔ سو جانا جانا جاہے۔ سو جانا جاہے۔ سے جانا جاہے۔ سے جانا جاہے۔ سے جانا جاہے۔ سو جانا جاہے۔ سے جانا جاہے۔ سے جانا جاہے۔ سے جانا جاہے۔ سو جانا جاہے۔ سو جانا جاہے۔ سے جانا جاہے۔ سے جانا جاہے۔ سو جانا جاہے۔ سے جانا جاہے۔ سے جانا جاہے۔ سو جانا جاہے۔ سو جانا جاہے۔ سے جانا جانا جاہے۔ سے جانا جاہے۔ س

## وارد ہونا حاتم طائی کا شرلاہور میں

رادی کا اصرار ہے کہ لاہور کی صف بیان کی جائے۔۔۔ لاہور! سٹیشن سے شروع ہو کر سٹیشن تک بھیلا ہوا یہ شہر جنگ شروع ہونے سے پہلے مبکٹو میں آباد تھا۔ جنگ کے بعد یہ بھی واپس لوٹا اور شاہرہ کے قریب آباد ہو گیا۔ اس کے باہر ایک گندہ نالہ بہتا ہے جس کا نام رادی ہے۔۔۔۔ رادی۔۔۔۔ لروں کی روانی 'پانی کی کمانی اور وہ بھی اس کی اپنی زبانی لوٹ آج چلی ٹھوکریں کھانے کو جوانی

(پارے قارئین کرام! اللام و علیم! معاف سیجے ہمیں بیہ شعر بہت پند ہے۔ کہنے مزان کیا ہے۔ انوس کہ ہم بینک گئے ہیں۔ اے داستان کو خدا کے لئے ہمیں اصل قصہ سنا اور اس نفول جمک سے نجات والے بیارے قارئین ہمیں نفول جمک جمک سے نجات والے کئی ارب ماصل قصے کی طرف آگئے)

لاہور میں بکی ہکی ساون کی جھڑی لگ رہی تھی۔ شرے باہر کو شیوں میں سکھیوں نے جھو لنے ڈال رکھے تھے۔ شہر کے اندر تحصوں نے تملہ کر رکھا تھا کہ ہمارا ہیرہ ھائی دلیں دلیں کی فاک چھاتا (یاد رہے چلنے ہے پیشراس نے بغداد میں ایک چھلی خریدی تھی) لاہور رہل گھر بنچا۔ اس نے گھوڑے کو پانی بلانے کے لئے انجن یارڈ میں بھجوا دیا اور خود باہر سروک پر کھڑے ہو کر شہر کا جائزہ لینے لگا۔ اچاتک ایک طرف سے نوجوانوں کی ایک ٹولی نے اسے گھیر لیا ایک نوجوان ، جس کی گردن اس کے کندھے پر طوطے کی گردن کی طرح جھول رہی تھی اگویا ہوا۔ دام مائی ایم بی باذکہ لاہور کے متعلق تمہارے جذبات کیا ہیں؟"

جب ماتم کو بت چلا کہ یہ ٹول نامہ نگاروں کی ہے تو وہ بولا:

"اب كانذى نمائدوا شرد كي سے بيشر شرك متعلق كيا رائ قائم كرسكا مول؟"

اس پر ایک نمائندے نے پان چاتے ہوئے کما:

"جناب ہمیں بیان دیجے۔ کابی پریس میں جا رہی ہے۔ ہمیں آج کے لئے کوئی سٹوری چاہئے۔ آپ شربعد میں دیکھتے رہیے گا۔

اور حاتم نے ایک سٹوری لکھوانا شروع کر دی

ایک دفو کاذکرے کہ شر لاہور کے سیش پر ایک شخص نے کما کہ میں بھی تو

ادر کاغذی نمائندے نو دو گیارہ تیرہ دو بندرہ ہو گئے۔

ای دوران میں چند لاہوری حاتی نج بیت اللہ سے فراغت پاکر پرانے امریکن کوٹ خرید نے بغداد پنجے۔ حاتم طائی کی ان سے طاقات ہو گئی۔ حاتم نے انہیں قبوے کی دعوت دی گر لاہوری حاجیوں نے دی کی لی پر اصرار کیا۔ لی پی کر انہوں نے حاتم کے سامنے شہر لاہور کی تحریف کے وہ پل باندھے کہ حاتم کا دل ان پلوں پر سے گزر کر لاہور پنجنے کو بے تاب ہو گیا۔ اس نے حس بانو سے مشورہ کیا۔ جدائی کی خبر من کروہ نیک بی بی پہلے تو رو پڑی اور پھر مسکرانے گئے۔ حاتم طائی نے بوچھا:۔

"نیک بخت تو پہلے روئی اور پر نہی کیوں ؟"

و نیک بخت نے جواب رہا:۔

"پارے حاتم! میں روئی اس لئے تھی کہ جدائی کا صدمہ دل پر شاق گزرا تھا اور نبی اس لئے کہ جمعے تمہاری عدم موجودگی میں دوسروں سے محبت کی پینگ برھانے کا موقع مل جائے گا۔" حاتم طائی نے آگ بگولا ہو کر کہا:۔

"اگریہ بات ہے تو میں بھی لاہور جانے سے پہلے گھر میں ایک ایبا طوطا چھوڑ جاؤں گا جو

بعد میں مجھے تیری حرکتوں کا رتی رتی حال بتا دے گا۔"

حن بانو اہنے خاوند سے لیٹ گئی۔ "یارے میں تو تجھ سے نداق کر رہی تھی"

ماتم نے کہا:۔

"میں بھی تو Serious نہیں تھا"

حسن بانو چونک پڑی۔

"يارك يه نيا لفظ تم نے كمال سے سكھا ہے؟"

، "پاری اخبار کے وفتر سے --- اور بھی لفظ کیسے ہیں جو لاہور کے سفر میں کام آئیں گر۔"

حاتم نے سابان سفر باندھا اور ابھی رخت سفر اٹھایا نہیں تھا بلکہ اٹھانے کے لئے ہاتھ برھایا ہی تھا کہ حسن بانو نے آبدیدہ ہو کر کہا:۔

"پارے جدا ہونے سے پہلے ایک درد بھرا گانا سادو"

اس پر حاتم طائی نے گا صاف کرنے کے لئے ایک نکیا دکس کی کھائی اور ایک ہاتھ سینے پر رکھ کر دوسرا حن بانو کی طرف برھا کر تین آل میں ہے ہے وفق کا خیال خام الاپنا شروع کر دیا۔ گانا ختم کر کے اس نے حن بانو کی ناک پر بوسہ دیا اور جیپ سے ایئر نکل کر گھوڑے کو دکھائی اور گھوڑا حاتم سے باتیں کرنے لگا۔

ماتم طانی کی رگ حمیت پھڑک انھی۔ اس نے کما :۔ "اے برھیا! جیل خانہ کو رائتہ کدھرے جاتا ہے؟" برھیانے کما :۔

"ای جگہ سے بس نمر م کیڑو۔ وہ تہیں تین آنے میں جیل خانے پنچا وے گ۔" چنانچہ حاتم بس کے انظار میں کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی در بعد کچھ اور عورتیں ساہ ریشی برقع اٹھائے آن کھڑی ہو کیں۔ حاتم نے ان کے حسن کی ناب لانے کی بہتیری کوشش کی مگر نہ لا سکا 'اسے فورا حسن بانو کا خیال آگیا۔ اس خیال کے ساتھ ہی بس نمبر م بھی آگئی۔ حاتم لیک کر آگے بڑھا۔ کنڈکٹر نے اسے پیچھے ہٹا دیا۔

"عورتیں پہلے"

اور حاتم طائی وبک کر ایک طرف ہو گیا۔ بس چلی تو کنڈ کٹرنے بوچھا:

"كمال جائي گا"؟

"جيل فانے"

اس پر کچھ لوگ بنس پڑے۔ تھوڑی دور چل کربس رک گئی کنڈ کٹر بولا:۔ "بھونڈ یورا اتریج"

دو تین آدی اتر <u>گئ</u>ے

بس ایک جگه پھر رکی ۔ کنڈکٹر نے کما :۔

"ياگل خانه"

یاں کوئی نہ اترا بلکہ دو آدی اوپر چڑھ آئے جنہوں نے آتے ہی زور سے تُقہہ لگایا اور پر اطمینان سے سریت کے کش لگانے لگے۔

بن پھر رکی۔

'گوروں کا قبرستان''

ہر مسافر کا چرہ از گیا بلکہ کچھ لوگ تو بس سے بھی از گئے۔

جیل خانہ آیا۔ حاتم طائی بھی باہر نکل آیا۔ اب وہ سڑک پر تنا تھا اور سامنے جیل کے آئی دروازے کے باہر پریدار بندوق اٹھائے چکر لگا رہا تھا۔ اس نے تیدی سے ملنے کے لیے پریدار کی لاکھ منت کی مگر وہ مرد نانجار بالکل آمادہ نہ ہوا۔ ناچار حاتم طائی نے کمند لگا کر دیوار پھاندنے کا پروگرام بنایا۔ کمند بنانے کے لیے حاتم کو رسے کی ضرورت محسوس ہوئی ۔ اس نے ایک دوکاندار سے رسہ مانگا۔ دوکان دار نے کہا ؛۔

"میاں بہاں رسہ کماں"

لاہور شریں داخل ہونے سے پیشر حاتم طائی نے کر ہمت خوب اچھی طرح سے کس لی تھی گر دفتردوزگار کے باہر بیکار لوگوں کا جم غفیر دیکھ کر اس کی کمر ہمت کھل گئی۔ اب کے اس نے کمر ہمت کو پیٹی سے کس لیا۔ دفتر روزگار میں اپنا نام رجٹر کروانے کے بعد حاتم طائی ایک پان فروش کی دوکان پر کھڑا اپنی بیڑی سلگا رہا تھا کہ اچا تک اسے ندا آئی۔

ابک بارد کھی دوسری بار دیکھنے کی ہوس ہے"

اس نے دیکھا ایک طفل نادان رو رہا ہے اور پکار رہا ہے ۔ عاتم نے جھک کر پوچھا :۔
"اے اور کے ابتاؤ حمیس کیا دیکھنا ہے؟"

اڑکے نے آنسو یونچھ کر کما:

دوفلم ،،

"کوننی قلم" رر

" د کچھی''

اور حاتم طائی مجھی قلم کی تلاش میں روانہ ہو گیا۔ میکلوڈ روڈ کے چوراہے میں جو چل بہر کہا تھی اے دیکھ کر حاتم طائی کی جرت دنگ رہ گئے۔ ایک جگہ پیراڈائز ریستوران کے باہر درخوں سلے اے چند نوجوان دائرے کی شکل میں آرام کرسیوں پر بیٹے دکھائی دئے۔ ان میں ان ایک کارنگ مرخ تھا کہ لیے بال مرخ اور گھٹگریالے تھے۔ ٹھوڑی پر اٹکی ہوئی جھوٹی می برش نما ڈاڑھی کا رنگ بھی لال تھا۔ یہ نوجوان بھید خیف و کمزور تھا اور حاتم طائی کو اے دیکھ کر مصر کے ابو المول کا خیال آگیا۔ اس نے ان لوگول کے ورمیان پہنچ کر ابو المول سے بوچھا:۔

اے مصر کے قدیم بت ! کیا تم مجھے قلم مجھی کا ٹھکانہ بتلا کتے ہو؟ کیوں کہ اس کی جدائی میں ایک لڑکا مینڈک بے آب کی طرح چلا رہا ہے۔"

ابوالهول بنها "مسكرايا" اور بولا:

بسٹری آف کیونٹ پارٹی میں تو اس کا کمیں ذکر نہیں آیا ۔ پھروہ لڑکا اس کی خواہش کیوں کر رہا ہے۔ جاؤ اسے پارٹی لٹریچر پڑھنے کی ہدایت کرو"

عاتم طائی نے جیب میں سے نقش سلیمانی نکال کر دیکھا کہ شام کے بونے نو بج رہے تھے اور ریڈیو پاکتان سے بہلے انگریزی میں اور پھر اردو میں خبریں سانے کا اعلان ہو رہا تھا۔ قریب بی بس سینڈ پر کھڑی ایک برھیا نے دونوں ہاتھ بھیلا کر عاتم طائی سے فریاد کی ۔

"اے عائم طائی! میں نے تیری خادت کے قصے سے ہیں۔ خدارا میری مدد کرو۔ میرا بیٹا جیل میں ہو کہ کے اسے جھے سے ملا اور مند جیل میں اس کے فراق میں گھلی جا رہی ہوں ۔ خدا کے لئے اسے جھے سے ملا اور مند ماگی مرادیا"

چلنا حاتم طائی کا بلیک مارکیث کی تلاش میں

لکن بلیک مارکیت حاتم طائی کو کمیں نہ ملی۔ ہر آدی نے اس کا پت بتانے سے لاعلمی طاہر كى- كوا لمندى كے چوك ميں حاتم نے لوگوں كا جوم ديكھا۔ وہ ابھى جوم كى طرف برها بى تھاكد بوڑھی عورت نے بوھ کر اس کا دامن تھام لیا۔

"بينا! فدا تيرا راش برهائ! ميرا ايك سوال بوراكر دے"

"مال وہ سوال کونیا ہے؟"

تب برهيا يون مخاطب موكى :ـ

"بیٹا! مجھے مکان الاث کروا رے"

''گر ماں! مکان تو میرے پاس بھی نہیں"

"کیا تم یناه گزین هو؟"

"میں بغداد سے آیا ہوں"

"اینا گھریار لٹوا کر"

" نہیں ماں! میرا گھربار میری بوی حس بانو کے پاس ہے جس کا ذکر تو نے قصہ عاتم طائی باتصور میں ضرور پڑھا ہو گا"

"توبینا ایک مکان تو بھی الاث کرا لے"

عاتم طائی نے اتا کمہ کر کم مت باندھی اور مکان الات کرانے چل بڑا۔ وہاں اس قدر رش تھا کہ حاتم کر ہمت کو سنجالتا ہی رہ گیا۔ ای بلز بازی میں کوئی شخص اس کا حاجیوں والا بستی رومال بھی لے اڑا۔ اب اے بیر بھوک لگ رہی تھی۔ ناچار ہو کر اس نے ایک باغ کے وران کونے میں کھرے ہو کر نقش سلمانی نکالا اور اسے نین مرتبہ آ تکھوں سے لگایا اور نعرہ مارا۔

و فعتاً رمين چهك كني- پهلے تو اس ميں باني نمودار موا اور پحر ايك ديو تيرما بابر نكل آيا۔ ويو ك كيرك تطيك بوع سفى اور وه الكريزى اخبار نجوز ربا تھا۔ اس نے باہر نكلتے بى برساتى الارى اور عینک کے ثیثے صاف کرتے ہوئے بولا :۔

"ميرك آقا إكى خنك جكه بلايا موتا اب كيا حكم ب"

" پھر میں کیا کروں؟" حاتم نے دریافت کیا

"تم كوجه وأن ونال مين جاؤ- وبال مضبوط رسے بنتے ہيں"

چانچہ حاتم طائی کوچہ وان وٹال کی جانب چل پڑا' اس غرض سے کہ شاید اسے کوئی رسہ مل جائے اور وہ جیل کی دیوار پھاند سکے۔

شرمیں پہنیتے ہی بھوک نے ماتم طائی پر اجانک حملہ کر دیا۔ ماتم نے بچنے کی بہتیری کو شش کی گر تملہ جو تکہ پیچھے کی طرف سے ہوا تھا اس لئے مجبورا ہتھیار بھینئنے برے۔ ماتم ایک نانبائی

کے ہاں پہنچا اور یوں گویا ہوا:

"اے بانائی! میں بھوکا ہوں اور شہر میں نووارد ہوں۔ کیا تو مجھے کھانا کھلائے گا؟"

نانائی نے اینے دھیان میں روئی تندور میں لگاتے ہوئے کما:۔

"معاف كرد بايا"

ماتم طائی نے جرانی سے یوچھا:۔

"مگر تمهارا قصور

نانيائي غص من بولا :-

"باا! یه لنگر نهیں ہے۔ شام کے وقت تو چین لینے دو"

"مراے نابائی کے معزز بیٹے میں تو شام ہی کے وقت لنگر لگایا کرنا تھا"

"تم ب وقوف تصد جاؤ اپنا راسته مايو"

عاتم طائی نے مجبور ہو کر پیانہ نکالا اور اپنا راستہ مانے لگا۔ ابھی اس نے چند کری راستہ الا تقاك وه ايك موثر كى زو سے بمشكل بچا اور ناچار پيانه جيب مين وال كر ميكلوفر روؤ پر آن لكار رثر سنيما كے سامنے اسے ايك بوڑھا آدى رو روكر بير كمتا سالى ديا :-

"بلیک مارکیٹ کر اور جیب میں ڈال"

ماتم نے بوجھا کہ بابا اس سیلی کا مطلب کیا ہے۔ اس پر بوڑھا بولا:۔

« ماتم! تو شریں اجنبی ہے۔ س! اس کا مطلب ہے کہ کمی ایم ۔ این ۔ اے ہ ل کر كفريون كا كارفانه الاث كروا سوت كا كونه كشول ريث ير خريد اور محريكو ريث ير رج - كارفانه چلا کر جو آمدنی کی وہ اس بلیک کی آمدنی کے پاسنگ بھی نہ ہو گی۔ پس تو بھی کی رٹ لگا کر بليك ماركيث كراور جيب مين وال-" کونکہ اس کی تصویر اس سے کمیں زیادہ اچھی تھی۔ دوکاندار نے عاتم کو رومال دیتے ہوئے کما:۔

"مت رو حاتم! تو نے لاہور میں بہت می نیکیاں جمع کر لی ہیں۔ للذا تو اسے دریا برد کرنے کیوں نہیں جاتا"

## جانا بطرف دریا جاتم کا ڈبونے نیکیوں کو

اہمی حاتم طائی دریائے راوی پر پہنچ کر نیکیوں کو دریا میں ڈبونے کے لیے ان کے کپڑے اتار رہا تھا کہ ایک مچھلی اچھل کر باہر آگئی اور گرچھ کے آنو روتے ہوئے بولی:۔ "حاتم پیارے! میں ایک مدت سے تیرا انظار کر رہی تھی۔ اب خدا کے لئے مجھے اپنے ساتھ لے چل اور شہر کی سیر کردا۔ میں سنیما بھی دیکھنا چاہتی ہوں۔ مجھے بناو آج اوڈین سنیما میں عورتوں کا کوئی شو ہے؟ ہائے مجھے دل گلی کے گانے بیور پند ہیں۔ لوگ کشتی میں بیٹھ کر اکثر گنگایا کرتے ہیں اور میں گھر میں بیٹھی سنا کرتی ہوں۔ میری ماں کہتی ہے کہ شادی سے پہلے میں قلم نہیں دیکھ عتی۔ خدا کے لئے مجھے ایک بار دل گلی دکھلانے لے جل۔"

عاتم نے راتے میں وہ طوطے خریدے تھے۔ جنہیں اس نے ہاتھوں پر بھلا رکھا تھا۔ مجھل کا بیان سن کر وہ دونوں طوطے اڑ گئے اور وہ طوطوں کے غم میں واپس لوٹ آیا۔

اب رات آگئ تھی اور عاتم طائی کو شب باشی کا فکر دامن میر ہوا۔ پہلے وہ خانہ خد میں پہنچا۔ جہاں خدا کا خلیفہ اس سے برے باک سے ملاء مولوی صاحب نے بعدازاں پوچھا:۔

"حفرت صاحب! رات کمال بسر کرنے کا ارادہ ہے؟"

حاتم طائی بولا :۔

"حضور! خدا کے در پر ہی پڑے رہنے کا خیال ہے" طیفنہ خدا چکرا گئے۔

"میاں صاحب! خانہ خدا میں چوریاں بہت ہوتی ہیں۔ بہتر ہو اگر آپ کسی سرائے میں ا جائیں"

حاتم طائی جب مجد سے باہر نکا تو اسے معلوم ہوا کہ مسجد میں چوری کا وقت ہو چکا تھا اور اس کا جو تا غائب تھا۔ مجبورا حاتم نے پاؤں سر پر رکھے اور وہاں سے بطرف سرائے چل پڑا ۔ حاتم طائی موچی دروازے کی نگ و تاریک گلیوں سے گزر رہا تھا کہ ایک جگہ اس نے اپنے بچھے کی آوی کے بھاگنے کی آواز من۔ وہ مڑا تو ایک آدی تیزی سے گزر گیا۔ اس آدی نے بچھے کی آواز من۔ وہ مڑا تو ایک آدی تیزی سے گزر گیا۔ اس آدی نے

وہ بولا :-"حضور پکا تو بہت کچھ ہے مگر آپ کا راشن کارڈ تو ابھی بنا ہی نہیں" "مگر پہلے تو راشن کارڈ کی ضرورت نہیں ہوتی تھی" "حضور وہ دن گئے جب آپ فاختہ اڑایا کرتے تھے"

> عاتم نے طیش میں آ کر کہا :۔ "مگر ہم فاختہ اڑا کر وکھائمیں گے"

"كمانا جائے-كيا يكا ہے آج ؟"

## جانا حاتم طائی کا فاختہ کی تلاش میں

ا چانک ایک چورا ہے میں اس نے ایک مرد بے حیا کو دیکھا کہ ہاتھ میں کاغذ کا کلوا پکڑے قطار اندر قطار رو رہا ہے۔ حاتم طائی نے بوچھا: "تھے کہا رکھ ہے؟"

مرد ناتوان بولا :۔

"پارے حاتم! میں ایک مضمون نویں ہوں۔ افسوس ہے کہ میری شنوائی کمیں بھی نہیں۔ اس شر میں اس وقت دو طبقے برسراقدار ہیں۔ اس میں سے ایک "حاقد کباب شوق" ہے اور دوسرے کا نام "انجن تلخی پند تشخیس" ہے۔ میری دال کمیں بھی نہیں گلتی۔ تو خدا کا نیک بدہ ہے۔ میرا مضمون لے جا اور شاید کہ لینگ خفتہ باشد یعنی میری دال گل جائے"

عاتم ان دونوں میں ہے ایک طبقے کے ہاں پہنچ کر کیا دیکھتا ہے کہ شاعران و ادیبان و شربان و قرم ایک جگہ جمع ہیں۔ کوئی سگریٹ پی رہاہے۔ کوئی سگریٹ مانگ رہا ہے۔ جس کے پاس سگریٹ نہیں اور جو مانگ نہیں سکتا وہ لیے لیے سانس لے کر دھوان نگل رہا ہے اور نشے میں ہگریٹ نہیں اور جو مانگ نہیں سکتا وہ لیے جاتم نے جیب سے تل نکال کر دھرنے کی کوشش کی گر وہ کامیاب نہ ہو سکا۔ کاروائی شروع ہوئی۔ ایک شاعر نے اٹھ کر نحیف آواز میں نظم پڑھی۔ نظم کے الفاظ عاتم طائی کی سجھ سے باہر تھے۔ عاتم نے جب بڑی وقتوں سے اس سمجھا تو پتہ چلا کہ اس میں ملک کے ان پڑھ مزدوروں سے خطاب کیا گیا تھا۔ عاتم طائی نے دونوں ہاتھ کانوں پر رکھے اور سرکے بل باہر نکل آیا ۔ سڑک پر آکر وہ پاؤں کے بل کھڑا ہوا اور قربی کتب فروش کی دوکان پر کیا دیکھتا ہے کہ وہاں قصہ عاتم طائی باتصویر بک رہا ہے۔ اس کتاب میں عاتم نے کہ وہاں قصہ عاتم طائی باتصویر بک رہا ہے۔ اس کتاب میں عاتم نے کاتب و آرشٹ کے ہاتھ سے بنی ہوئی اپنی تصویر طاخطہ فرمائی اور آٹھ آٹھ آنو رونے لگا۔

صحرا صحرا

تہیں در سے خط لکھ رہی ہوں۔

یں ویا ہے کہ معاف کر دینا۔ پچھلے دنوں سے میری حالت زیادہ خراب ہو گئی ہے۔ ڈاکٹر مجھ سے معاف کر دینا۔ پچھلے دنوں سے میری حالت زیادہ خراب ہو گئے ہیں اور بہت می باتیں چھپا رہے ہیں۔ گر میں جانتی ہوں میرے پھیپھر سے تقریباً چھانی ہو چکے ہیں اور شاید تمارا خط آنے تک میں اس دنیا میں نہ رہ سکوں۔

زندگی کا جماز وقت کے سمندر میں اپنی مسانت ختم کر چکا ہے اور میں نڈھال پڑمردہ جمم النے عرفے پر کھڑی افروہ نگاہوں سے موت کے ساطل کو لحمہ بہ لحمہ قریب آتے دکھ رہی ہوں۔
یہ ساحل دھندلا اور کر آلود ہے۔ زندگی کی پہوم شاہراہوں کو بہت چھچے چھوڑ کر ایک ظاموش پرسکوں اور اجنبی سرزمین میں داخل ہو رہی ہوں۔ اس سرزمین سے ہو کر جانے والی دیران را گڑار مجھے کس منزل کا سراغ دے گی؟ وہاں کسے لوگ ہوں گے؟ کیا میں این ان میرانوں سے دوارہ مل سکوں گی جو زندگی کے بھرے میلے میں میرا ساتھ چھوڑ گئے تھے؟ کچھ نہیں

كلثوم! مين سيان بالكل أكيلي مون-

یہ کمرہ وکوریہ بہتال کی دوسری منزل پر ہے۔ یہ اونجی چست، کمی کھرکیوں اور آوھی سید آوھی ساہ دیواروں والا سرد اور خاموش کمرہ ۔۔۔۔ جس کا فرش تھوڑے تھوڑے وقف کے بعد چونے سے صاف ہو آ رہتا ہے۔ مجھے اس کمرے کی برف آلود تنائی سے خوف محسوس ہو رہا ہے۔ میں اس وقت تمہیں یاد کر رہی ہوں۔ کاش تم میرے قریب ۔۔۔ میرے سامنے بیٹی ہوتیں۔ تمہارا چکیلی آکھوں والا شگفتہ چرہ میرے مقابل ہو تا اور تمہارے کپڑوں میں سے اٹھتی ہوئی شیریں گر دھم میک کمرے میں مجھیل جاتی۔ تم بول رہی ہوتیں اور مجھے اپنا آپ تمہاری آواز کی زم و سبک رفتار لہوں پر ڈولنا محسوس ہوتا۔ کاش ایسا ہو سکتا۔۔۔ کاش!

مرف لنگوٹی مین رکھی تھی۔ ماتم طائی نے ساکہ لوگ عقب میں چور چور بکار رہے ہیں۔ چنانچہ اس نے لیک کر چور کو پکڑنا چاہا گر ہاتھ صرف لنگوٹی پر بڑا اور لنگوٹی کھل گئی۔ لوگوں نے ماتم کو گھیر کر پوچھا:۔

"چور کماں ہے"

عاتم بولا :\_

"چلو کیمی سهی"

اور کنگوٹی حاتم سے چھین لی عنی۔

سرائے میں رات گزارنے سے پہلے عاتم طائی کے کیڑے اتروا کر مالک سرائے نے احتیاطاً رکھوا گئے۔ رات بھر عاتم طائی کو کھٹل تنگ کرتے رہے۔ وہ حسن بانو کی یاد میں محتذی میٹھی آیں بھرا رہا اور ساتھ والی کو تھڑی میں ایک سیٹھ چین کی بنی بجاتا رہا۔ عاتم طائی کو چین کی بنی کی اکھڑی آواز نے بالکل نہ سونے دیا۔ صبح ہوئی اور پنچی جاگے اور جب چوک پکن کو بھاگے تو عاتم بھی بیدار ہوا۔ اس نے ایک معثوقانہ اگزائی لی گرعین عالم اگزائی میں سرائے کے موٹے مالک کی نظر پڑگئی اور عاتم نے شراکر ہاتھ چھوڑ دیئے۔ سرائے کا مالک آکھیں منکا کے موٹے مالک کی نظر پڑگئی اور عاتم نے شراکر ہاتھ چھوڑ دیئے۔ سرائے کا مالک آکھیں منکا کر گانے۔

"اگرائی تیری ہے بہانہ صاف کردو کہ جانا جانا"

ماتم طائی نے صاف صاف کہ دیا کہ میں جانا چاہتا ہوں اس نے اپنے کپڑے طلب کے تو مرائے کا مالک صاف کر گیا۔ ماتم نے فلک شگاف نعوہ لگایا اور نظے پاؤں' نظے مر' نظے بدن' دیل گھر کی طرف چل پڑا۔ راہ میں اس نے ایک اخبار خریدا اور اسے باندھ لیا۔ ایک جگہ اسے مرک کے کنارے تارکا کلوا دکھائی دیا۔ اس نے اسے فورا اٹھا لیا اور دیل گھرکے تارگھر کے بابو کو دے کر کہا:۔

"یہ آر در شربغداد پاس حن بانو دلد عثق دین کو مشرف باد پنچا دو ادر آکید کر دو کہ تیرا ماتم عنقریب تیرے پاس پنچ رہا ہے ادر تو شربت وصل تیار رکھ ادر شربت میں برف زیادہ ہو" جانا حاتم طائی کا شہر لاہور سے اور ختم ہونا ہمارے قصے کا

گرتم مجھ ہے کوسوں دور' ایک پرسکوں قصبے کی سادہ اور کھلی فضا میں سانس لے رہی ہو۔
تہماری زندگی ایک پربمار چکیلا دن ہے' جے تم کمی شاداب ندی کے سابید دار کنارے پر آزادی
ہے چمل قدی میں گزار دو۔ تہمارا محبت کرنے والا خاوند تہمارے ساتھ ہو اور تہمارے معصوم
ہی تتلیوں کا پیچیا کر رہے ہوں۔۔۔۔ خدا کرے کہ تہماری اس ممکتی ہوئی روشن زندگی پر شام
کے ہاتی سائے بھی نہ جھیں اور تم اپنے پاہوں کی شات میں سدا سمھی رہو۔۔۔ میں تو ایک
اجڑی ہوئی کارواں سرائے ہوں جو بھی آباد تھی۔ جہاں دور دور سے آئے ہوئے قافلے پڑاؤ ڈال
کر رات کو الاؤ کی روشنی میں پراسرار داستانیں چھیڑ دیا کرتے تھے۔ لیکن اب یماں کوئی شیں
آبا۔ راستوں پر گھاس اگ آئی ہے اور ہام دور ہمہ تن انتظار بنے ان وادیوں کو تک رہے ہیں
جو کمچی اہل کارواں کے ترانوں سے گونجا کرتی تھیں۔

زندگی نے مجھ سے منہ موڑ لیا ہے کلثوم!

ملی یاد ہے بھی میرے بال کس قدر لیے تھ! سونے کے آروں جیسے سنری اور چکدار ۔ اسکول میں ہر لڑکی ان کی گردیدہ تھی۔ گر آج ان کی چک بچھ گئی ہے اور ان کا رنگ راکھ ایا ہو رہاہے۔ نرس کنگھی کر کے ہر بار جھڑے ہوئے مردہ بالوں کا گچھا باہر چھیکتی ہے۔ وہ بچھ سے آنکھ بچا کر ایبا کرتی ہے اے خیال ہے کہیں میں زیادہ عملین نہ ہو جاؤں۔ بھلا ایسی باتوں ہے کیا ہوتا ہے!

میرا کمرہ خاموش ہے اور میں چپ چاپ' اپنے آئی بانگ کی پشت سے ٹیک لگائے' گھٹوں

تک سرخ کمبل اوڑھے تہیں خط لکھ رہی ہوں۔ میرے سامنے والی کھڑی کھلی ہے۔ باہر درخوں

کی شنیاں نرم ہوا میں آہت آہت ڈول رہی ہیں۔ تیبرے پہر کی چیکی دھوپ میں ہاکا سہری پن
ساگھل گیا ہے اور آسان کا رنگ گرا نیلا ہو گیا ہے۔ کمرے کی فضا میں مختلف قتم کی دوائیوں کی
ہوئی ہوئی ہے۔ پہلے روز جب میں اس کمرے میں آئی تھی تو جھے یہ ہو بے حد ناگوار معلوم
ہوئی تھی لیکن آج یہ میرے بھیپھٹوں کا ایک جزو بن گئی ہے۔ میرے قریب ہی چھوٹی می میز
پر گل دان میں گلاب کے دو تین پھول پڑے ہیں۔ ان کی مخملیں پتیوں کا رنگ اڑ ساگیا ہے۔
پر گل دان میں گلاب کے دو تین پھول پڑے ہیں۔ ان کی مخملیں پتیوں کا رنگ اڑ ساگیا ہے۔
جوں
جوں میں زیادہ بیار اور ناتواں ہو رہی ہوں وہ زیادہ رومانئک ہو تا جا رہا ہے۔ اس سے پیشر وہ
میرے پاس گھٹوں بیٹھا انتائی روکھی پھیکی باتیں کیا کرتا تھا۔ مثلاً حکومت اپنی طرف سے چڑا
میرے پاس گھٹوں بیٹھا انتائی روکھی پھیکی باتیں کیا کرتا تھا۔ مثلاً حکومت اپنی طرف سے چڑا
رنگنے کے کارخانے قائم کر رہی ہے۔ ڈاک گھر سے پچری جانے والی سڑک پر لک پھیری جا رہی
ہیٹ کی چھیاٹھ ہوریاں ریلوے مال گودام میں پینچ گئی ہیں' کل چھڑوں کا بندوبست کرنا ہی
ہیٹ کی چھیاٹھ ہوریاں ریلوے مال گودام میں پنچ گئی ہیں' کل چھڑوں کا بندوبست کرنا ہی

اور میں لمبی می "مہوں!" کمہ کر تھی تھی بلکیں بند کر لیتی۔ اب میں اس سے کیسے کہتی کہ اس کی بید باتیں جن سے وہ میرا جی بسلانے کی کوشش کرتا ہے میری تنائی کو زیادہ ہولناک بنا دیتی ہیں اور ججھے چڑے رنگنے کے کارفانے اور ہیگ کی بوریوں سے کوئی سروکار نہیں اور اگر میں زیادہ جرات سے کام لوں تو میرا اس اوھڑ عمر نیایی فاوند سے بھی کوئی واسطہ نہ تھا۔ اس نے میرا جم خریدا تھا' کھال خریدی تھی' زم اور گداز کھال۔۔۔ ول نہیں!

یر اور یک میری اس وقت کی حالت کا اندازہ لگانے سے قاصر ہو جب اس کے پھولے کھؤم! تم میری اس وقت کی حالت کا اندازہ لگانے سے قاصر ہو جب اس کے پھولے ہوئے نشنوں کا تعفن میرے دماغ میں گھنے لگتا ہے۔ تم میرے اوچدار جمم کے دائردں اور خموں سے محور ہو کر بھی بھی بے اضیار بھے سے لیٹ جایا کرتی تھیں اور کما کرتی تھیں ہائے وہ تمحارے بول میں کیے بھلا دوں؟،

"مریم! تم وینس ہو۔ تمحین عجائب گھرین رکھنا چاہئے آگ کہ غیر ملکی سیاح اور سنگتراش اپنے روزناچوں میں تمهارا ذکر کریں۔"

رور پول کی ماد را مالی الکل غلط تھا۔ نیچر کے جس شکار کو تم دنیا کا آٹھواں مجوبہ کی بیاری سہلی ! تمہارا خیال بالکل غلط تھا۔ نیچر کے جس شکار کو تم دنیا گھر میں ایک ریچھ سمجھ کر اور اے ویس کا روپ دے کر عجائب گھر میں رکھنا چاہتی تھیں وہ چڑیا گھر میں ایک ریچھ کے پنجرے میں بند کر دیا گیا ہے۔ اخر شیرانی کی خواب آلود نظمیں پڑھ کر پھولوں ے وھی ہوئی جمیلوں اور شاداب مرغزاروں کے سپنے دیکھنے والی مریم اب چڑہ ریکنے کی مشین اور جنگ کی پر بوں کے درمیان گھوم رہی ہے۔

مستقبل کا درخشال خواب جس کے رنگ ہم نے افق پر پھیلی ہوئی قوس قزر سے مستعار لئے تھے آنو بن کر میری بلکوں پر ڈھلک آئے ہیں اور میں اپنے تئیں کڑوے دھوئیں سے بھرے ہوئے کمرے میں پا رہی ہوں۔ میرا دم گھنے لگا ہے۔ مجھ پر کھانی کے دوزے پڑ رہے ہیں۔ میں دن میں کئی بار خون تھوکتی ہوں اور خاوند دن بدن روانئک ہو آ جا رہا ہے۔ شاید ہیں۔ میں دن میں کئی بار خون تھوکتی ہوں اور خاوند دن بدن روانئک ہو آ جا رہا ہے۔ شاید ہیںال کے ڈاکٹروں نے اسے الیا مشورہ دیا ہے۔ اب وہ بلا نافہ میرے لئے بھی گلاب مجھی ہیں اور بھی زگس کے پھول لا آ ہے۔ لیکن جتنی دیر وہ میرے پاس کمرے میں رہتا ہے ہیگ کی تیز ہو مجھے بے حال رکھتی ہے۔ کی وقت وہ پھول میرے منہ کے پاس لے جاکر کہتا ہے۔

کی تیز ہو مجھے بے حال رکھتی ہے۔ کی وقت وہ پھول میرے منہ کے پاس لے جاکر کہتا ہے۔

اور ہیگ کی بدبو سے میرا دماغ سینے لگتا ہے۔ میں اپنا سانس روک لیتی ہوں۔ "بال بری اچھی خوشبو ہے"

کلثوم! اے مجھ سے برای محبت ہے۔ وہ اگر چہ ادھیر عمر' بھدا اور برصورت ہے مگراس کا دل کمی معصوم بچے کے دل سے بھی زیادہ بے داغ اور بے لوث ہے۔ بھی بھی اس پر برا ترس

آنا ہے اور میرا دل بے اختیار اس سے چیٹ کر ردنے کو چاہتا ہے ۔۔۔۔ وہ میری محبت کا بھوکا ہے اور کی وہ شے ہے جو میں خواہش کے باوجود اس دینے سے معذور ہوں۔ اس لئے کہ میرا ، اپنا دامن بھی خالی ہے۔ کاش وہ میرا ہم عمر ہی ہونا۔ پھر شاید اس کے گرم خون کی صدت میرے برف آلود جذبات کو گھڑی بھر کے لئے پچھلا دیتی اور میں اس لاوے کی رو سے بمہ کر اس کی محبت کا بیشہ کے لئے دم بھر لیتی ۔ گر جیسا کہ تم جانتی ہو' وہ بدنھیب بھے سے بیس سال برا ہے اور اس کی پھول ہوئی توند سے گئی میں اکثر کانپ می گئی ہوں' جیسے میں اپنے باپ۔۔۔۔۔ ہور اس کی خالی جھولی موتوں سے کیسے بھروں؟ اس کی ان جانی آواز کو اپنے دل کی دھڑ کمنیں کیسے بناؤں؟ وہ مجھے دکھائی دیتے ہوئے بھی کیس نظر نہیں آنا۔ وہ قریب ہوتے ہوئے بھی میس نظر نہیں آنا۔ وہ قریب ہوتے ہوئے بھی میس خطر نہیں آنا۔ وہ قریب ہوتے ہوئے بھی میس خطر نہیں نے انور کو جاپا تھا۔

انور! ميرا انور!!

ذرا تھیرو ---- بیہ آواز کیسی تھی؟

بری وران ' بری درد ا گیز ---- بیسے کوئی بدنصیب نقامت سے بوجمل قدم اٹھائے خزاں نفیب ہوں پر چل رہا ہو۔ انور ؟ انور ---- کیا ہے تم تھے؟

نہیں وہ تو نہیں ۔۔۔۔ کمرہ خال ہے' بالکل خال ۔ یماں میرے سوا اور کوئی بھی نہیں۔ پھر جھے یوں محسوس کیوں ہو رہا ہے گویا کوئی میرے چھے کھڑا اکھڑی اکھڑی دردمند نگاہوں سے جھے تک رہا ہو۔ میں اپنی کردن پر نیم گرم کرنوں کا جال سا محسوس کر رہی ہوں۔

میری اچھی کلوم! تہارے لیے انور ایک بالکل اجنبی سانام ہے۔ آج سے پیشر تم نے سے نام میری زبان پر شاید ہی بھی سنا ہو۔ سے نام میری زندگی کے ایک المناک باب کا عنوان ہے۔ اس باب کو میں نے تمعارے سامنے بھی نہیں کھوا۔ لین آج جبکہ میں زندگی کی تاریک سرحد پر کھڑی ہوں اور موت نے کھ یہ کھے ہر یا ہوتے کرے کی مانند جھے چاروں طرف سے گھر لیا ہے میں اس کمانی کو تمعارے سامنے شروع سے آخر تک پڑھ دینا چاہتی ہوں۔ ہو سکتا ہے اس داستان میں جہیں آسانی دھنک کے شوخ رنگ دکھائی نہ دیں اور تمعارے لئے یہ بات آتی ہی غیر اہم ہو جسے ایک ستارہ نور کی کیر کھنچتا ہوا ٹوٹ جائے اور اس کے اجزا جل بچھ کر کمیں خلا میں تعلیل ہو جائیں۔ گر میں اس غیر اہم عادثے کو ایک مت سے اپ دل کی گرائیوں میں دفن میں تعلیل ہو جائیں۔ گر میں اس غیر اہم عادثے کو ایک مت سے اپ دل کی گرائیوں میں کہ اس کا خیال تو بھی پنواب کا روپ دھار کر بھی میرے دبن کی سطح پر نہیں ابھر سکا۔

اس مدفن اس تربت میں میری زندگی کا سب سے برا الیہ محوفواب ہے۔ میرے قریب

آ جاؤ کلثوم! ----- اور قریب ----- کفن سرکانے سے پہلے میں چاہتی ہوں کہ تم مجھ سے زیادہ سے زیادہ نزدیک آ جاؤ۔

يه إلى وه لاش! يه إلى وه الميد!

انور! بد نصیب انور!!

اے پہلی بار مکان کے نچلے کمرے میں بیٹا دکھ کر مجھے دفتا ہوں معلوم ہوا تھا گویا میں نے اسے پہلی بار مکان کے نچلے کمرے میں بیٹا دکھ کر مجھے دفتا ہوں معلوم ہوا تھا گویا میں اسے اسے کہ کی اسے کہ میں دیکھا تھا؟ یاد نہیں آرہا تھا۔ ایک خیال ایک واہمہ۔ ایک بھٹکا ہوا جگنو سا تھا جو ماضی کے مہیب اندھیروں میں بھی یماں بھی وہاں چک رہا تھا۔ وہ میرے بھائی جان کے پاس کری پر بیٹا کچھ پڑھ رہا تھا اور میں جن کے ساتھ گلی ہوئی اس کے خاموش اور دلجے پلے چرے کو تک رہی تھی۔ اس کے چرے پر دھیمی ملول می چک تھی جسے کتاب کے اوراق روش ہوں۔ جانے کتی در میں جن کے ساتھ گلی کھڑی رہی کہ باور چی خان ور میں جن بیا بڑا۔ جب دوبارہ وہاں پنچی تو کمرہ خال باور جی خان ہے۔

انور اکثر ہمارے گر آنے لگا۔ لیکن وہ صرف نچلے کمرے میں بیٹا کچھ نہ کچھ پڑھتا رہتا۔
جید وہ کتابوں کی مدد سے گمشرہ فرانے کا سراغ لگانا چاہتا ہو۔۔۔۔۔ جب وہ کتاب پڑھ چکتا تو
اسے آہستہ سے میز پر نکا دیتا۔ پرسکون انداز میں سگریٹ سلگا تا اور بڑے ہی نرم اور دھیے لیج
میں بھائی جان سے باتیں شروع کر دیتا۔ میں چی کے ساتھ لگی ہمہ تن گوش ہو جاتی۔ انور کے
ہونٹوں سے نکلے ہوئے سلکے نھلے لفظ سمی منی پریوں کے بھیں میں مجھے اپنے سامنے سے رقص
کرتے ہوئے گزرتے ہوئے معلوم ہوئتے اور میرا جی چاہتا کہ انہیں بے اختیار اپنے گلے سے لگا

لۈل----

ایک سال گزر گیا۔ میں انور کے متعلق صرف اتنا جان سکی کہ وہ بھائی جان کا دوست ہے اور کسی دو مرے شہر سے وہاں تعلیم حاصل کرنے کی غرض سے آیا ہے۔ یورے ایک سال تک میری محبت کی ڈوبتی کشتی گمنامی کے عمیق سمندروں تلے چکر لگاتی رہی اور جب وہ سطح آب یر ابھری تو انور وکٹوریہ ہیتال کی دوسری منزل میں چھ ماہ سے بیار بڑا تھا۔ مجھے یہ چلا اس کی عالت دن بدن گر رہی ہے اور اس بھری دنیا میں اس کا سوائے بھائی جان کے اور کوئی برسان حال نہیں۔ میرے کلیج میں تیر سالگا اور میں اینے آپ کو وہاں جانے سے نہ روک سکی۔ کچھ دنوں کے لئے میں این ایک سمیلی کے ہاں چلی گئی اور چروہاں سے ایک شام چیکے سے سپتال جا کیچی- کمرے میں چھت سے لٹکی ہوئی زرد بتی جل رہی تھی جس کی بیار روشنی کے تھیکے غبار میں انور بلنگ یر آنکھیں بند کیے حیت لیٹا تھا۔ سرخ کمبل اس کے سینے تک تھا۔ اداس فضا میں اس کے سانس کی آواز پر سرد آہوں کا گمان ہو رہا تھا۔ میں اپنا آپ سنبھالے ' سنبھل سنبھل کر قدم ا اٹھاتی بلنگ کے پاس منی اور اپنے بردلیم محبوب پر ایک بھرپور نظر ڈالی۔ وہ سو رہا تھا اور اس کی تھلی پیشانی پر نمی کی ہلکی ہی تہہ چبک رہی تھی۔ وہ بے حد کمزور دکھائی دے رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے گرد سیاہ دائرے ہے نمودار ہو چکے تھے اور خٹک ہونٹ اندر کو بھنچ ہوئے تھے۔ میں بت بی زندگی میں پہلی مرتبہ اپن اولین اور آخری مجت کے کھنڈر کو دیکھ رہی تھی۔ میوا دل بو جھل ہو رہا تھا اور میں بشکل کھڑی تھی۔ میں باس رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھ گئی۔ معا انور کے لب بلے۔ میں ہمہ تن گوش ہو گئے۔ وہ کس کا نام لے کر یکار رہا تھا۔ میں نے سانس روک لیا۔ اس کی آواز لاغر اور بیچد نحیف تھی۔ میں اس پر جھک گئی اور پھر میں نے دھڑکتے ہوئے دل اور پاے کانوں سے انور کے ہونٹوں تک آیا ہوا ایک نام سا۔۔۔۔۔ جو میرا نہیں تھا۔۔۔۔۔۔ میرے دل پر جیسے کی نے برف کی سل رکھ دی۔ میں نے اپنا بھاری سرکری کی پشت سے لگا دیا اور میری آنکھیں آپ سے آپ بھر آئمیں۔ جانے کتنیٰ در تک میری آنکھیں روتی رہیں اور روتے روتے خنگ ہو گئیں اور پھر جیسے خواب---- بالکل خواب کے عالم میں مجھے انور کی محزور آواز ایک مرتبہ بھر سائی دی۔ جیسے وہ مجھے میرے نام سے بلا رہاہو۔ میں جلدی ے اتھی اور دیکھا کہ وہ مرچکا تھا۔ اس کا ناتواں چرہ پہلے سے زیادہ برسکوں تھا اور آنکھیں تاریک طقوں میں دوب ی گئی تھیں۔ میں نے دل پر ہاتھ رکھا۔

وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔

انور اب اس دنیا میں نہیں ہے وہ اس دنیا میں تبھی نہ آئے گا اور میں اس بھید کو تبھی نہ یا سکوں گی کہ مرنے سے پہلے اس نے مجھ برنصیب کو بکارا تھا یا وہ محض ایک خواب تھا' وہم

تھا۔۔۔۔۔ وہ آواز' وہ پکار' جو شاید میرے ہی نام کا سارا لے کر انور کے ہونوں سے پہلی اور آخری مرتبہ بلند ہوئی تھی میرے دل کے دیران سنگھائن پر سو گئی ہے۔ جب میں مرجاؤں گی اور قبر میں پڑی ہوں گی تو وہ آواز' وہ پکار ایک اگرائی لے کر بیدار ہو گی اور میرے کان میں آ کر والهانہ سرگوشوں میں بتائے گی کہ زندگی دکھ درد اور مصائب کے باوجود کس قدر انمول اور سائی تھی۔

' کلوم! اس بات کو اب بار حوال سال بیت رہا ہے اور میں زندگی اور موت کے تاریک سنگھم پر کھڑی ہوں۔ زندگی کے مرغزار ختم ہو رہے ہیں' موت کا سنگلاخ سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ میرے دونوں ہاتھ خالی ہیں ' کاش اس دقت تم میرے پاس ہو تیں اور میں ان خالی ہاتھوں کو تمہاری سمت پھیلا کر جمہیں اپنی آغوش میں جھینچ لیتی اور تمہارے سینے ہے لگ کر جی بحر کر ردتی اور تمہاری سیلی کے دل پر سنگے ہوئے گھاؤ کہ تمہاری سیلی کے دل پر سنگے ہوئے گھاؤ کہتے گھرے ہیں۔۔۔۔۔۔ کاش ایسا ہو سکتا ۔۔۔۔۔ کاش!

کئی بار جب میں اپنے خاوند کے جم سے قریب ہوتی تو آئھوں میں بے اختیار آنو آ جاتے۔ اس وقت وہ انجان کمی بچے کی طرح حیران ہو کر پوچھنے لگتا۔

"كيا كريار آرباب مريم؟"

"مریم میری کوئی بات بری گلی؟"

ہائے مجھے کی کی بات کیوں بری لگنے گئی؟ کیا اس دنیا میں ایک بھی آدمی ایسا پیدا نہیں ہوا جس کا ہاتھ ہمارے دلوں کی گرائیوں تک پہنچ سکے؟ آخر مرد ہمیں کیوں اس طرح سبھنے کی کوشش کرتے ہیں جس طرح بھونرے بھولوں کو؟

اب شام ہو رہی ہے۔ باہر درخوں پر شفق کا زریں عکس ماند پرنے لگا ہے اور کھلی کھڑی میں سے شام کے خلک سائے دبے دب اندر آ رہے ہیں۔ کمرے میں سردی بڑھ رہی ہے۔ میز پر گلاب کے افررہ بچول شام کے استقبال میں سرگوں ہو گئے ہیں۔ نرس کے دوائی لانے کا وقت ہو گیا ہے۔ وہ آ رہی ہو گی۔۔۔۔ کلثوم! زندگی لمبی بھی ہے اور مختصر بھی' اس میں اچھائی بھی ہے اور برائی بھی' لیکن وقت برق رفتاری سے گزر رہا ہے اور ہر شے خوب سے خوب تر ماحول کی جبتو میں مھروف پرکار ہے۔ لوگ بہت آگے نکل گئے ہیں اور ہم جپتالوں کے محصندے کمروں میں' سرگوں بچولوں اور سرد آتشدانوں کے درمیان لینے موت کا انظار کر رہے ہیں۔ جمعے ہر بل' میں' سرگوں بچولوں اور سرد آتشدانوں کے درمیان لینے موت کا انظار کر رہے ہیں۔ جمعے ہر بل' ہم گئی ہر کھڑی ہر کھڑی ہر کھڑی ہر کھڑی اس قسم کا احماس ہو رہا ہے جسے کوئی شخص میرے بالکل قریب۔۔۔۔ شاید میرے بی بلنگ پر دم قرار رہا ہے۔

انور ؟ \_\_\_\_ انور \_\_\_\_ کیا یہ تم ہو ؟

آه شايد ميں پاگل مو ري موں- ميں اپنے حواس كھو ميشى موں- ميں تو توہم برست نهيں

واليسي

"تمام برے شرایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں"

اور دیمات؟ ۔۔۔۔۔۔ حسن ' سادگی ' خلوص ' سکون خامشی ' موت ۔۔۔۔ یک وہ پک ڈنڈی ہے جمال ہے گزر کر ہم مال روڈ تک آ گئے ہیں اور اب ہمارے کیروں میں پودینے کے گفتوں کی میک نمیں بلکہ آر کول کی بربو ہے۔ ہم خالص دودھ پی کر روانہ ہوئے تھے۔ اس دودھ میں محسن گھلا ہوا تھا اور وہ شمر کے دودھ سے زیادہ میشا تھا لیکن اس کا خلوص آرکول کی بدبورکا متمل نمیں ہو سکا۔ وہ بھٹ گیا ہے' اس کا رنگ ' ذاکقہ ' تاثیر' ہم شے بدل گئی ہے۔ گمر دیمات میں دودھ کی کمی نمیں۔۔۔۔۔ کھلے کھیت ' کھلی ہوا' کھلے دل ' ہوا کو چلنے دو۔ کھیت دیمات میں دودھ کی کمی نمیں۔۔۔۔۔۔ کھلے کھیت ' کھلی ہوا' کھلے دل ' ہوا کو چلنے دو۔ کھیت

ہوں۔ گر بدقسمت ضرور ہوں۔ زندگی میں ایک بار۔۔۔۔ صرف ایک بار میرے گھر کے آگن میں بھی بمار آئی تھی۔ میرے وروازے پر بھی خوشیوں کے بچوم نے بھی دستک دی تھی' لیکن میں اپنے بستر سے اٹھ کر اس کا استقبال نہ کر سکی۔ اب میرے پاس کچھ نہیں رہا۔ زندگی کی ریل میرے سیشن سے چلنے ہی والی ہے۔ سکتل گر چکا ہے اب صرف جھنڈی لرائے جانے کی دیر ہے اور میرا شیشن ویران ہو جائے گا۔

ہر شیخ ختم ہو بچل ہے۔ میں زمین کے اسٹیج پر جھک کر دنیا والوں سے ' اچھے اور برے لوگوں سے آخری بار رخصت طلب کر رہی ہوں۔ مجھے اس رخصتی کا بالکل افسوس نہیں ۔ میں ختک پوں کا ڈھیر ضرور ہوں مگر ان ہی چوں پر آنے والی بمار کا پیام بھی پڑھ رہی ہوں۔ ان کی سوکھی رگوں میں کمی امید کی لطیف وطر کمیں بھی سن رہی ہوں۔ امید۔۔۔۔۔ آنے والی ابدی بمار کی امید!

جب برہند درختوں کی ساہ شینیوں پر قدرت اپنا زر نار آنچل پھیلا دے گی اور زمین کی مردہ رگوں میں نئی زندگی کا سال جادہ بمار بن کر اس افق سے اس افق تک پھیل جائے گا اور پھر کوئی انور محبت کا ڈنک کھا کر پردیس میں بے یا روردگار دم نمیں توڑے گا اور کوئی مربم ہپتال میں بیٹے کر خون تھوکتے ہوئے کمی کلاؤم کو ماتمی خطوط نمیں لکھے گی اور کمی کو بیٹک کی بوریوں سے لدے ہوئے چھلوں کا رخ نمیں کرنے لدے ہوئے چھلوں کا رخ نمیں کرنے دیا جائے گا جمال رات کے نورانی غبار میں پریاں نمانے کے لیے اترا کرتی ہیں۔ یمی ایک کرن بی جسے۔۔۔۔ امید کی آخری کرن!

وہ دن ضرور آئے گا۔ وہ دن بہت جلد آ رہا ہے۔ میں گھنٹیوں کی آواز من رہی ہوں۔ میں برحقے ہوے قدموں کی چاپ من رہی ہوں۔ مرجاوک گی لیکن میری روح دنیا کے ہر ملک ، ہرشہر ، ہر بازر میں اس درخشال دور کی راہ دکھے گی۔۔۔۔ ہماری زندگی مختفر سمی گر اس دور کی زندگی مختفر نہ ہوگی جو ہمیں آزادی و مسرت کے ان دکھیے جزیروں سے روشناس کرائے گا۔ میں نہ ہول گی گر میرے بچ ، تہمارے بچ ان جزیروں کی تلاش میں مہمول کی شکل میں روانہ ہوں گے اور طوفانی سمندروں سے الجھے رہیں گے۔

کلؤم! وقت آ رہا ہے جب نئی مرتبی تم سے سے خون اور نئی زندگی کا مطالبہ کریں گ۔
کم از کم اس وقت تک بوڑھی مت ہونا اور اگر تم ایبا نہ کر سکو تو اس سے خون اور نئی زندگ
کی امانت کو اپنے بچوں کے میرد کر جانا۔ اپنے بچوں کے منہ اوپر اٹھاؤ مشرقی افتی پر سحر کا نور
مسکرا رہا ہے۔۔۔۔

اور نرس شام کی دوائی لا رہی ہے۔ اس کے سینڈل کی تک میرے کرے کی طرف بڑھ رہی ہے۔۔۔۔ زندہ رہو اور پر امید!

الملك في دو - محبت كهيتول مين التي ب اور نفرت بقرول سے جھوفتى ہے- اور شرول مين بقرول کے ڈھیر ہیں' نفرت کے مینار ہیں۔ یہاں ایک بھی کھیت نہیں۔۔۔۔ چلو گاؤں چلیں!

چنانچہ ایک روز دیماتی محبت نے اس قدر جوش مارا کہ میں "مای والا" گاؤل کی طرف چل برا۔ اس گاؤل میں مکھن نامی گوجر سے میری واقفیت تھی۔ وہ ہمارے مطلے کی سب سے بری ووکان پر دودھ لا آ تھا اور مجھے کئی بار گاؤل آنے کی دعوت دے چکاتھا۔ اومنی بس نے آخری رِاوَ رِ مجھ آبار دیا۔ یمال سے "مای والا" ساڑھے تین کوس کے فاصلے پر تھا۔ می کے دن تھے۔ سورج کافی اوپر آ چکاتھا۔ ہوا بند ہونے کے باعث فضا میں کھٹ تھی اور زمین ہلکی ہلکی بھاپ چھوڑ رہی تھی درخت کی چھاؤں میں کھڑا میں کسی دیماتی کا منظر تھا جو مجھے ٹھیک راستے پر ؤال دے۔ سامنے بیل کے تھیے پر کسی انگریزی قلم کا اشتمار چیاں تھا۔ فلم کا نام باریک الفاظ میں لکھا تھا لیکن ورجینا میو کا نام دور ہی ہے دکھائی دے رہا تھا۔ ورجینا یو مجھے بہت پہند ہے۔ اس کی نیلی آئھیں' سنرے بال ' سڈول جم ' لمبا قد--- گویا سفید کا درخت--- ایک دیهاتی آ رہا تھا۔

#### "جوان ماہی والا گاؤ*ل کدھر ہے*؟"

جوان رک گیا ۔ جوان پاؤل سے نگا تھا اور جوتے ہاتھ میں لے رکھے تھے۔ تھ کے بلو ے منہ یونچھ کر اس نے میری نئی سفید چل کو دیکھا اور ایک طرف ہاتھ پھیلا کر بولا۔ "کھیتوں کھیت سیدھا راستہ "ماہی والے" کو جاتا ہے"

کھیتوں کھیت جو راستہ جا رہا تھا وہ بالکل نگا تھا۔ دھوپ تیز ہو رہی تھی اور درخت خال خال وکھائی دے رہے تھے۔ دیماتی آگے روانہ ہو بڑا۔ میں نے پہلے اپی سفید چپل کو دیکھا پھر تھے کے ساتھ لگی ورجینا میو کو --- خدا حافظ میری پیاری ورجینا! اور آگ برساتے سورج میں ساڑھے تین کوس کی مارچ شروع کر دی۔ رستہ کیا تھا اور گرد میں پاؤل دھنے جا رہے تھے۔ کھیتوں میں کئے ہوئے ممیول کے بوے بوے کھنے دھوپ میں بڑے تھے۔ کھیتول میں کمیں کمیں ملے ملے کیروں والی عورتیں جھک جھک کر سمیوں کی بچی بالیاں چن رہی تھیں۔ ایک دو جگہ کھیتوں میں کھاد والی جا رہی تھی اور بربو سے دماغ خراب ہو رہا تھا۔ بمشکل ایک کوس چلا ہوں گاکہ جم پینے میں زبتر ہو گیا اور آکھوں سے سینک نظنے لگا اور پاس کے مارے علق میں کانے رد گئے۔ رہے سے زرا پرے ہٹ کر' بیپل کی مھنی چھاؤں سلے رہٹ چل رہا تھا۔ وہاں جا کر كوكي كالمحدد إنى بيا- ميرے باس مى ايك جينس بھى بانى بى ربى تھى- جينس بانى چى ربى اور میں نے سے ہاتھ دھویا۔ کچھ در جمیل کی مھنڈی چھاؤں کیلے آرام کیا اور پھرایے سفریر روانہ ہو

دو سرب کوس پر گرمی نے برا عال سر دیا اور ورجینا میو یاد آگئ جب وہ فلم میں برف بر سکی انگ کر رہی ہوتی ہے ----- بن نے جلدی سے اتبار کر کندھے پر لاکا ل- کچھ دور چلنے پر بنیان بھی آثارنا پڑی۔ اس کیے کہ حبس زیادہ ہو رہا تھا۔ اب صرف پتلوں باقی رہ گئی تھی۔ اس کے بائنچے مھنوں تک چڑھا گئے۔ سفید چیل میں ریت اور مٹی تھس ری تھی۔ اب سمجھ میں آ رہا تھا کہ دیماتی لوگ شہر آتے وقت جوتے ہاتھ میں کیوں اٹھا لیتے ہیں۔ تیمرا کوس محتم ہو رہا تھا کہ دور در ختوں کے جھنڈوں تلے چند ایک کیج مکانوں کی دیوارس دکھائی دس۔ تھوڑی در بعد میں گاؤں کنارے بہنچ گیا۔ نہی ماہی والا تھا۔ گندے جوہڑ کے کنارے شیڑھی بیٹل دیواروں والے پانچ سات کو تھے۔ آدھے جوہر کو بر کی بھیلی ہوئی شاخیں ڈھانے ہوئے تھیں۔ کنارے کنارے ایک طرف گندگی کے واحر دھوپ میں سورے تھے۔ ایک جگه نیم کے سائے میں . ایک نوجوان صرف تھ باندھے کیے میں بیٹا ' گھوڑے کی لگام مرمت کر رہا تھا۔ میں نے مکھن گوجر كا گھر يوچھا۔ اس نے غور سے مجھے ديكھا۔ قيض كندھے ير 'جو ما ہاتھ ميں ' بتلوں مھنوں تک ' چرے اور بالوں پر گرد کی تہہ جمی ہوئی ---- لیکن آخر میں بتلون پینے ہوئے تھا۔ وہ نوجوان جلدی ہے اٹھا اور مجھے مکھن گوجر کے گھر لے گیا۔

کھن گوجر کو تھڑی کے اندر جاریائی پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں آئینہ تھا اور دو مرے ہاتھ میں موچنا اور وہ گھور گھور کر ماتھے کے بال اکھیز رہا تھا۔ مجھے ریکھتے ہی وہ جلدی ہے اٹھا اور بغل ممیر ہو گیا۔

"كال كرويا يار ' بھى شام كو ميرے ساتھ كيے بر آ جاتے"

مکھن کی ماں نے فورا مٹی کے کوزے میں ستو' شکر اور پانی ڈال کر میرے کئے ستوؤں کا بڑا سا گلاس تیار کر دیا۔ مکھن کا مکان صرف ایک کو ٹھڑی پر مشتمل تھا جس کی جست جھکی ہوئی تھی اور دیواریں گرم بخارات چھوڑ رہی تھیں۔ فرش کیا تھا۔ ایک طرف لکڑی کا صندوق تھا اور قریب ہی زنگ لگے دو تین کنستر بڑے تھے۔ کونے میں ایلوں کا ڈھیر لگا تھا۔ چھوٹی سی کھاٹ بر کھن کی دونوں چھوٹی بچیاں سو رہی تھیں اور ان کے منہ پر کھیاں جھنبھنا رہی تھیں۔ پر چھتی پر کانی کے گول گول تھال' کورے اور دو ایک گندے لحاف رکھے ہوئے تھے۔ پرچھتی کے عین نیجے دورھ بلونے والی ملکی بری تھی۔ دو سرے کونے میں دورھ کے برتن اور گھوڑے کے سامان کے پاس گیہوں کا چھوٹا ڈھیر لگا تھا۔ فضا میں جس ہو رہا تھا اور چھٹے ہوئے دودھ الی باس اٹھ ر ہی تھی۔ اگرچہ مجھے پاس لگ رہی تھی پھر بھی میں بمشکل ستوؤں کا آدھا گلاس ہی بی سکا۔ میں نے گلاس زمین پر رکھنے کا ابھی ارادہ ہی کیا تھا کہ مکھن جلدی سے بولا:

" ہے ہے میا؟ بھی یہ سارا گلاس بینا برے گا۔ ابھی اور ستو باتی ہیں۔ آخر چار کوس

میں ڈال رہی تھی۔ بیٹے نے کہا:۔ "توله بھر مکھن تو ریٹا"

ماں نے چھٹانک بھر مکھن نبیٹے کی جھیلی پر رکھ دیا۔ اور بیٹا اسے مونچھوں پر ملنے لگا۔ جب مونچیں اچھی طرح تر ہو گئیں تو اس نے منہ پر مالش شروع کر دی اور فضا میں چھنے ہوئے دودھ کی باس اور تھیوں کی جنبھناہٹ زیادہ تیز ہو گئی۔ بی ساس کو بکڑا کر بھونے برا سا توا چو لھے پر ڈالا اور پرات اپی طرف تھنی کر برے برے پراٹھے پکانے شروع کر دیے۔۔۔۔۔ ایک 'وو ' تین ' چار ' پانچ ' چھ ----- میں نے یوچھا:۔

"اتن ساری روٹیاں کس کے لیے یک رہی ہیں"

"بھئی اینے لئے"

میں سہم گیا۔ کیونکہ ہر پراٹھا ڈلوپ ٹائر کے سائز اتنا تھا۔ مکھن کی بچی نے زمین پر بیٹھے بیٹھے پیٹاب کر دیا تھا اور اب اس میں ہاتھ یاؤں مارتے ہوئے چھیٹی اڑا رہی تھی۔ دو ایک چھیٹی مکھن کی چکنی مونچوں پر پریں تو اس نے گرج کر کما:۔

"ہت سور کی جنی"

لزكى سهم كئ- ليكن ايك مل بعد پھر اپنے كھيل ميں مشغول ہو گئ- اب وہ آہسة آہسته میری سفید چپل کی طرف بردھ رہی تھی۔ چپل کے قریب پہنچ کروہ ذرا رکی۔ آئھیں جمیکا کر چپل ر لگے ہوئے چکلے مٹن کو دیکھا اور پھر کیچڑ میں لت بت ہاتھ بردھا کر اے اپن طرف تھینج لیا۔ مکھن منقے کا کش لگاتے ہوئے اسے دیکھ کر مسکرانے لگا۔

"برى شرير بى ہے-" ميں نے چرے ير برى ميٹھى بنى پھيلا كر كما۔ "بال برى پارى بى

اور سفید چل بھی بری ہی پاری ہے۔۔۔۔ کاش میں نظفے یاؤں یمان آیا۔۔۔۔ او مکھن گوجر کی بیاری بچی میری چیل پر رحم کھا۔ ابھی تو اس کی پہلی قبط بھی اوا نہیں کی۔۔۔۔ مگر پاری بچی بدستور چل بر گل بوٹے بنا رہی تھی اور گڑ کھا رہی تھی۔۔۔۔

اتنے میں براشھ تیار ہو گئے اور ٹائروں سے بھری ہوئی چنگیر ہمارے درمیان رکھ دی گئی۔ یانی کی جگہ صبح کی کھٹی لی آئی اور سالن کی جگہ گڑ کی ڈھیل۔۔۔۔ آدھا ٹائر بھٹکل کھانے کے بعد میں نے اپنا ہاتھ تھینج لیا اور ساتھ بی سانس بھی۔

مکھن اور اس کی مال نے مجھے بہتیرا مجبور کیا، گر مجھے زندگی بری عزیز تھی۔ روٹی کے بعد کھن چاریائی پر لیٹ گیا اور حقد گڑائے ہوئے بولا:۔ یدل چل کر آئے ہو۔"

ا بھی اور ستو باتی ہیں؟ او مکھن! میرے اصلی مکھن !! ستوؤں کا کوزہ اٹھا لے۔ ویسے سے جلہ میں نے اس سے کما نہیں بلکہ شہروالوں کی طرح دل کی بات دل ہی میں رہے دی اور مند پر آئی ہوئی باتیں کرتا رہا۔ تھوڑی در بعد مکھن کی بوی الیوں کا بہاڑ سرپر اٹھائے ہوئے آگئی۔ اللے اس نے باہر والان میں ڈھر کر دیے اور مجھے دیکھتے ہی جلدی سے دویثہ ورست کر لیا ۔ سانولا رنگ بدن موٹاپ کی طرف ماکل ۔ خاکی رنگ کی جالی دار فتیض جو پینے میں بھیگ کر شانوں سے چیک رہی تھی۔ سرخ رنگ کی شلوار میلی ہو رہی تھی اور پا پنجوں تلے ایرایوں کا گوشت جگه جگه سے بھٹ رہا تھا کانوں میں باریک سنری بالیاں تھیں اور کلائیاں نگی تھیں۔ ساس نے ستووں سے بھرا ہوا دو سمرا گلاس بھو کی طرف بردھایا ۔ بھو ولميز ميں بيٹھ كر ستو پينے گگی۔ کیا ورجینا میو بھی ستو پیتی ہے؟

شاید کیلے فورنیا میں بھی ستو ہوتے ہیں؟ مکھن نے اتنی در میں بری پریت سے حقہ نازہ کیا' چلم میں گڑ ملا کر سو کھا تمباکو ڈالا' اپلوں کی آگ جمائی اور منتنے کی نے میری طرف بڑھا کر

" پیو ذرا تمهاری جان کو ہوش آئے"

پہلا کش کھینچے ہی چکر اور کھانی کا وہ دورہ پڑا کہ ہوش آ گیا۔ مھن نے مو چھوں کے سرے بائے ہوئے حقہ اپنی طرف کر لیا۔ وہ بنس رہا تھا۔

"يارتم لوگ توبس كاغذى حقه بى بى كتے ہو"

ب شک ہم کاغذی حقد یتے ہیں' کاغذی بادام کھاتے ہیں' کاغذی علم حاصل کرتے ہیں اور کاغذی چول سو جھتے ہیں۔ ہاری سب کاروائی کاغذی ہوتی ہے۔ میں نے جلدی سے سریٹ نکال کر سلگا لیا۔ ورجینا تمباکو سب سے برھیا تمباکو ہے اور ورجینا میو سب سے بھترین ایکٹریس ہے۔ اور مکھن گو جر کی ورجینا میو باہر دھوپ میں بیٹھی ' چو کھے میں آگ سلگا رہی تھی اور ایلوں كا كروا وهو آل كو تمرى مين بحر ربا تقام مين وسى يكها بلائ لكام وهو آل دم بدم بده ربا تقد مر مکھن اور اس کی مال کو اس کا بالکل احساس نہ تھا گویا وہ الیوں کا نہیں اگر بیوں کا دھو آل تھا۔۔۔۔ ایکا ایکی دونوں بچیاں ایک ساتھ رونے لگیں۔ مکھن کی ماں آٹا گوندھ رہی تھی۔ اس نے بہو کو آواز دی۔ بہونے چھوٹی کو اٹھا لیا اور بڑی کے آگے گر کی ڈھیلی پھینک دی۔ جی کی ناک بہہ رہی تھی۔ اس نے گڑ اٹھا کیا اور جیب ہو گئی۔ وہ گڑ کھا رہی تھی اور مکھیاں اسے کھا ر ہی تھیں۔ وہ آہستہ آہستہ کھاٹ سے نیجے اتر آئی اور زمین پر رمنگنے گئی۔ مکھن کی ہوی چو کھیے میں اور ایلے ڈال رہی تھی۔ اس کی ماں آٹا گوندھ چکی تھی اور کورے ہے مکھن نکال کر جھنے

اور یمال کیا ہے؟ محض اللیے' خرائے اور یوسف زلیخا۔۔۔۔!

لو چل رہی ہے ' کھیت بخارات چھوڑ رہے ہیں' جوہڑ کنارے گندگی کے ڈھیر سر رہے ہیں ' در فتوں پر جانور سو رہے ہیں۔ سکوت ' جمود ' موت !!

مال 'لارنس ' میکلوڈ ۔۔۔۔۔ ریگل میں کیا نگا تھا؟ میں نے غلطی کی جو یہاں چلا آیا۔ کیا معلوم ورجینا میو کی فلم کا آج آخری دن ہو۔ ورجینا کا جم کس قدر سڈول ہے اور اس کے ہونٹ کتنے ولاویز ہیں۔۔۔۔ اور مجھن کی مونچیس کس بری طرح چپڑی ہوئی ہیں اور اس کی بوٹ کس قدر ڈراؤنے انداز میں خرائے لے رہی ہے۔ کیا اس نے ورجینا میو کو موتے ہوئے نہیں دیکھا ؟ اے کیا پہتہ کہ جب وہ مو جاتی ہے اور نیند کتنی جلدی آ جاتی ہے۔ مگر یہ تو بہ حد بے ربط جملہ ہے۔ کیا مجھے نیند آ رہی ہے؟ اور اس کے بعد میں بھی مو گیا۔۔۔۔ تیمرے پہر آئکھ کھلی تو سائے قدرے بڑھ گئے تھے مگر مورج ای طرح آگ برسا رہا گیا۔۔۔۔ تیمرے پہر آئکھ کھلی تو سائے قدرے بڑھ گئے تھے مگر مورج ای طرح آگ برسا رہا گیا۔۔۔۔ تیمرے پر آئکھ کھلی تو سائے قدرے بڑھ گئے تھے مگر مورج ای طرح آگ برسا رہا تھا۔ کہ صن کا لڑکا جس کی عمر سات آٹھ سال سے زیادہ نہ تھی پڑواری کے ہاں سے پڑھ کر آگیا تھا۔ وہ صرف ایک چھوٹے سے تھ میں تھا اور گری کے مارے اس کی ایک آئکھ سرخ ہو رہی تھی جے وہ بار بار ہتھیٰلی سے مل رہا تھا۔

ماں بیٹے کو پہلو میں بھلائے روٹی کھلا رہی تھی۔ نہ معلوم بیٹے نے کیا کیا کہ ماں نے زور سے آب ایک دے کر باہر بھاگ سے آب ایک دے کر باہر بھاگ گیا۔ ماں چٹا اٹھا کر چیچے ہوئی۔

مکھن ہننے لگا۔ ہی ہی ہی ۔

مکھن کی ماں بھی ہننے لگی۔

چنانچہ میں مننے لگا۔ آبا! ریماتی زندگی کتنی سادہ اور دلچیپ ہے! ماں بیٹے کو گالی دے رہی ہے۔ بیٹا ماں کے باپ کو گالی دے رہا ہے۔ ماں چمٹا لیے بیٹے کے پیچھے پیچھے بھاگ رہی ہے آکہ اے کچڑ کر اس کا سر لہولمان کر دے۔ باپ حقہ پی رہا ہے اور خوش ہو رہا ہے کہ اس کا بیٹا برا ہو گا۔ آپ کھائے گا ایکوں نہ ہو آخر وہ بھی تو بھی بیٹا تھا۔۔۔۔۔۔ ہو گا۔ آپ کھائے گا ایکوں نہ ہو آخر وہ بھی تو بھی بیٹا تھا۔۔۔۔۔ کاش جھے اردو کی پہلی کتاب کا مصنف مل جائے اور میں چمٹا مار کر اس کا سر لمولمان کر دوں۔ دن وطلے جب مکھن نے دودھ شر لے جانے کے لیے گھوڑا جو آبا تو میں اچھل کر اس میں بیٹھ گا۔۔

"ارے--- بھئ ایک رات تو رہ جاتے۔"

لیکن میں کیسے رہتا۔ مجھے کوئی شے یقین ولا چکی تھی کہ ریگل میں ورجینا میوکی فلم کا آج آخری شو ہے۔ اور جس وقت میں نے شرکی پھرلی اور آرکول والی سرک پر قدم رکھا تو مجھے یوں معلوم ہوا جیسے میں ریگل کے سینما ہال میں آگیا ہوں۔ " اب سناؤ تشمير ملے گا يا نہيں؟"

تشمير ملے كا ضرور ملے كا كصن --- كر خدا كے ليے مجھے اپنى چپل بچانے دو- چنانچه ميں نے یاؤں سے چپل ذر اور آگے کھ کا لی۔ بی نے مجھے گھور کر دیکھا اور آگے سرکنے گی۔ اب ساس بو کے کھانے کا وقت تھا۔ کھانے سے فارغ ہو کر بہونے برتن سنجالے۔ زمین پر پرلی طرف منہ کر کے لیٹی اور بچی کو دودھ پلانے لگی۔ تھوڑی دیر بعد اس کے خراثوں کی آواز سائی دیے گی۔ میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں مگر عورت کو خرائے لیتے نہیں بن سکتا۔ کمال عورت ' کمال خرائے؟ کمال راجہ بھوج ' کمال کنگو تلی ۔۔۔۔۔ یہ بالکل ایس بات ہے جیسے کوئی رومن کھولک راہبہ چیکر محلے میں کسی دوکان کے باہر بیٹھی مر مرا کھا رہی ہو۔ مکھن کی بیوی مرمرا کھا رہی تھی۔ کچھ وقت گزرنے پر مکھن کی ماں بھی مرمرا کھانے لگی۔ اب کیا دیکھتا ہوں کہ مکھن صاحب بھی نیند کے جھولے میں ڈولنے لگے ہیں' حقے کی نے خود بخود اس کے ہاتھ سے گر یری اور وہ بھی خرائے لینے لگا۔ میدان صاف د کھ کر میں نے جلدی سے اپنی چپل اٹھائی اور جوڑ کر چارپائی کی پائٹتی پر رکھ دی۔ بچی میری طرف دیکھ کر مسکرائی اور گڑ کھانے گئی۔ کو مھڑی میں خرانوں کی آوازیں گونج رہی تھیں اور محسوس ہو رہا تھا کہ میں بھی خرائے لے رہا ہوں-دروازے میں سے باہر کا منظر صاف نظر آ رہا تھا۔ کئے ہوئے کھیت --- چلچلاتی دھوپ----گرم نو ----- زمین میں سے گرم گرم بھاپ کی کانچی ہوئی لہیں اٹھ رہی تھیں۔ لو کے جطے ہوئے مدھم جھو کول میں چپ چاپ کھرے درخوں کی شنیاں بے معلوم انداز میں ہل رہی تھیں۔ قریب ہی کمی جگہ کوئی شخص اک تارے کے ساتھ یوسف زینا پڑھ رہاتھا۔ اس کی آواز کابل اوراراس تھی۔ معلوم ہو آ تھا وہ لوگوں کو جنازہ کی طرف بلا رہا ہے۔ زمین سے لے کر آسان تک گرد کا پھیکا پھیکا بادل سا پھیلا ہوا تھا۔ ہر شے خاموش اور جیب تھی۔ سکین و جان بلب تھی۔ رک گئی تھی، تھم گئی تھی۔۔۔۔ وقت ہونوں پر انگلی رکھے بت بنا کھڑا تھا۔ دیماتوں میں اتنی ادای کمال سے آ جاتی ہے؟ اس وقت مجھے وہ تمام افسانے یاد آ رہے تھے جن میں ویماتی زندگی کی رنگینیوں کو چھارے لے کے کربیان کیا گیا تھا۔ اور میراجی جاہ رہا تھا کہ میں ان کمانیوں کے تمام مصنفوں کو ماہی والا میں جلا وطن کر دوں۔

اع شر ---- اور شرول کی زندگی!

کافی ہاؤس میں اس وقت میزوں کے گرد بیٹے ہوئے لوگ شعر و اوب پر گفتگو کر رہے ہول گے۔ گولڈ کافی کے ساتھ سگریٹ اڑا رہے ہول گے۔ کھڑکیوں اور دروازے بر نیلے پردے گرے ہوں گے اور کمرے میں آنکھوں کو محملاک بخشنے والا لمکا لمکا اندھیرا چھایا ہو گا اور فضا میں کافی اور سگرٹوں کی لطیف خوشبو مخلوط ہو رہی ہوگی۔

ریدیو سیش سے امرکی فاتحین کی فراخدلی انساف پندی اور جمهور نوازی کے محن کائے جاتے تھے۔ ہمارا وفتری عمله چار پانچ آدمیوں پر مشمثل تھا۔ ایک جاپانی مترجم' چیزای و حوالدار کلرک' میں اور ایک مارا آفیسر کمانڈنگ افسر۔۔۔۔ جس کا اصلی نام میں نہیں جاؤں گا۔ یول سمجھ لو ہم اے بن غازی کمہ کر پکارا کرتے تھے۔ مجربن غازی جملم کا رہنے والا ایک سابی قتم کا آدمی تھا۔ جے اراکان کے محاصرے پر کمی انگریز افسر کی جان بچانے کے صلے میں مجری مل گئی تھی۔ اس کی عمر چالیس سے کچھ اور سمی لیکن سرخ رعمت کے قد چوڑے شانوں اور ہر وقت مسراتے رہنے کی وجہ سے وہ خواہ مخواہ جوان معلوم ہو تا تھا۔ اسے بیری فقیری سے بھی لگاؤ تھا۔ وفتر میں سارا دن سہ حرفی اللہ ویا پڑھنے اور مانی کافیوں کے ریکارڈ سننے کے سوا اے کوئی کام نہ ہو تا تھا۔ پروپیگنڈا اور صحافت کی اسے کوئی شد بدھ نہ تھی۔ جانے وہ کیوں کر براڈ کاسٹنگ میں و مسلل ویا گیا تھا۔ میں چونکہ اس سے پیشتر بھی جنگ کے دنوں میں سنگاپور اور رعون سے فوجی پروگرام کر چکا تھا اور علاوہ ازیں مجھے کچھ اخباری زندگی کا تجربہ بھی تھا۔ چنانچہ مجربن عازی نے موقع کی زاکت رکھ کر براؤ کا شنگ کا سارا کام مجھے سونی دیا تھا۔ اے اس بات کا پورا احساس تھا کہ لفٹنٹ احمان کے بغیرریڈیو پروگرام کا جاری رہنا نامکن ہے۔ اس لئے اسے میرا برا خیال رہتا تھا اور اس نے مجھے اپنا جھوٹا بھائی بنا لیا تھا۔ اگرچہ مجھے بڑے بھائی کی بالکل ضرورت نہ تھی اور میں اپنا کام ، ڈیوٹی سمجھ کر اوا کر رہا تھا۔ علاوہ ازیں مجھے بن غازی سے ذرہ برابر بھی ولچیلی نہ تھی۔ ایک روز اس نے مجھے ہفتہ بھر کا پروگرام ٹائپ کرتے دیکھا تو بولا:۔

"ارے۔۔۔ یہ کام بھی تم خود کرتے ہو؟"

"حوالدار نائير چھٹی پر ہے"۔

مجربن غازی نے حسب عادت دو تین مرتبہ ناک سکیر کر سوں سوں کیا اور بولا:۔
"اس کا مطلب ہے ایک فالتو ٹائیسٹ بھی ہونا چاہئے۔۔۔۔ بہت خوب کل بی اس کا
بندوبست کیا جائے گا۔ ارے ہاں یاد آیا۔۔۔۔ بچھے دنوں ایک لڑی میرے گھر آئی تھی۔ اے
ملازمت کی ضرورت تھی۔ وہ ٹائپ کرنا بھی جانتی ہے۔ میرے خیال میں اسے بلا لیا جائے۔ تہمارا
کیا خیال ہے؟"

"جناب مجھے اس سے کوئی دلچیں نہیں۔۔۔۔ آپ جے عامیں بلا لیں"۔ مجر بن غازی نے مینے ہوئے ناک سکیٹری۔

"سول" سول ۔۔۔۔ چن جی بھلا دلچیں کیے نہ ہو"۔

دوسرے روز میں دفتر آیا تو میجر بن غازی کے پاس ایک دبلی تبلی جاپانی لؤکی جیشی ہوئی تھی۔ مجھے ریکھتے ہی وہ اٹھی اور محصنوں پر دونوں ہاتھ رکھے اور جمک کر بول:۔

# خزال كأكيت

میری محبت اس گھاس کی مانند ہے جو اونچے پہاڑوں کی گھری گھاٹیوں میں اگتی ہے۔ اور جو روز بروز بردھتی چلی جاتی ہے مگر جس کا کمی کو علم نہیں ہو تا۔

(ایک جاپانی گیت)

"ہمارا فوجی ریڈیو شیش او کایا ماشرسے باہر واقع تھا"۔ احسان نے یائپ سلگاتے ہوئے کھا۔

کرے میں آزہ اگریزی تمباکو کی دھیمی دھیمی خوشبو کھیل گئے۔ یہ کمرہ قصبے میں ان کی اپنی حولی کے بچھوا ڑے سر کے قریب ہی تھا۔ نمر خٹک تھی اور اس میں درختوں پر سے گرے ہوئے پر بحریاں چر بری تھیں۔ فزان کا چل چلاؤ تھا۔ آسان کو پھیکے اور پڑمرہ بادلوں نے ڈھانپ رکھا تھا۔ ہوا بند تھی اور کھلی کھڑکی میں سے امردوں اور ناخوں کا باغ دکھائی دے رہا تھا جو اجڑ چکا تھا اور جہاں درختوں پر بچ کچھے چوں کی رنگت گلابی ہو رہی تھی۔ ہم آرام کرسیوں پر نیم دراز سے۔ ہمارے پاس ہی روی طرز کا چھوٹا ساور پڑا تھا جس میں مدھم آنچ پر چائے کے لئے پانی گرم ہو رہا تھا۔ میرا دوست بائپ کا دھواں چھوڑتے ہوئے بولا۔

"جس جاپانی لاکی کی داستان زندگی بیان کرنے لگا ہوں اس کا اصلی نام ثی زوکو تھا۔ لیکن اس کے گال بوے خوبصورت تھے اور بہتے وقت وہاں اس سے زیادہ خوبصورت گرھے پڑ جایا کرتے تھے اس لئے میں اسے ڈ بیل کما کرنا تھا۔ تو میں کمہ رہا تھا کہ جارا ریڈیو شیشن او کایا ماشر سے باہر واقع تھا۔ کبی چوڑی سرکوں' ولفریب بلندوبالا سکین عمارتوں اور سرسبز و شاداب باغوں والا بہ شہر نوکیو کے بعد جاپان کا تیمرا یا چوتھا خوبصورت ترین شہر ہے۔ ریڈیو شیشن کی عمارت کے اور کرو چیری' صنوبر اور شہتوت کے درختوں کے جھرمٹ تھے۔ ان کے بیچوں جی درختوں کو کائ کر ایک چھوٹی می سرک بنا دی گئی تھی جو ہمیں شہر سے ملاتی تھی۔ جاپان جنگ ہار چکا تھا اور اس

99

عالات کی نزاکت بہت پائی جاتی ہے اور یہ نزاکت اکثر اوقات اتنی نازک ہو جاتی ہے کہ معموم غریب لڑکیوں کو نہ صرف نوکری بلکہ بعض اوقات اینے جم بیخے پر بھی مجور کر دی ہے۔ بن مجر بن غازی چھوٹی چھوٹی مونچھوں پر انگلی پھیرتے مسکرا رہا تھا۔ غازی نے و بل کی چھوٹی چھوٹی انگلیوں کو دیکھا جو رک رک کر چل رہی تھیں گر اب وہ کیا کر "دیکھو چن جی۔۔۔ بیہ ہے مس شیزو کو یعنی تہاری نئ ٹائیسٹ اور میں نے اسے این سکتا تھا۔ اس نے اس لڑی کو اپنی بیٹی بنا لیا تھا اور اگر ؤ میل زیادہ ٹائپ نہیں کر علق تھی تو کیا ہوا وہ مسکرا تو سکتی تھی۔ جب وہ مسکراتی تو اس سے حول اور ملائم رضاروں میں نتھے نتھے مرجھے ر جاتے جو اس کے باپ کو برے پند تھے۔ مجر بن غازی نے منتے ہوئے میری طرف دیکھا اور آستہ سے سر بلا دیا جیے کمہ رہا ہو:۔

"كوكى بات نهيں چن جي--- آہستہ آہستہ سکھ جائے گی"-

میرے دفتر میں ڈیل کی اہمیت حوالدار کلرکوں الی تھی، جن کا کام دفتر وقت پر آنا اور وقت پر چلے جانا تھا۔ ڈ میل بلانافہ ٹھیک وقت پر وفتر کے دروازے پر نمودار ہوتی۔ جھک کر سلام كرتى اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتى اپنى ميز پر جا جيٹھتى۔ دن بھر خاموشى اور تجھى تبھى وفترى مُفتكو کے ساتھ اپنے کام میں مشغول رہتی۔ پانچ بج شام جسک کر سلام کرتی اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی وفتر سے باہر نکل جاتی۔ وفتری کام کے علاوہ وہ کسی سے بات نہ کرتی میرے لئے اگر ڈ میل کی موجودگی کوئی خاص اہیت نہیں رکھتی تھی تو ڈ میل نے بھی مجھ سے کھل کر بات کرنے کی ضرورت محسوس نہ کی تھی۔ میجر بن غازی دن میں تین جار مرتبہ اس کے زم نرم بالوں کو سملانا اور پارے پینے رتھیتھاویا نہ بھولتا۔ اپ بالول اور بیٹے پر ملب کے ہاتھ کا کمس محسوس كرتے ہی ڈ میل کے چرے کی رگت بدل جاتی اور وہ اپ شانے سکیر کر اکٹھی می ہو جاتی۔ میں جانا تھا ڈ میل کو اپنے "باب" کی یہ حرکت بالکل ناپند ہے لیکن میں نے بن غازی کو مجھی کچھ نہ کما تھا۔ پھر بھی مجھے اس وقت ڈ مبل کے ساتھ کچھ ہدروی می ہو جاتی تھی۔ ڈ مبل کے معالمے میں سے ہدردی کا احساس کوئی انو تھی اور میاسلامات زقتی جاپان کے اُس بہت بڑھضنعتی شہر کے غریب وا ژوں ' اور مخبان ترین آبادی کی پرتیج گلیوں میں سے گذرتے ہوئے ' تکڑی اور بانس کے پیچلے ہوئے مکانوں کی تھٹی تھٹی فضا میں اوتی جھڑتی عورتوں اور منہ بسورتے زرد رو گندے بچوں کو دیکھ کر سے احماس میرے ول میں کی بار جنم لے چکا تھا اور میں اسے ہر بار وبا دیا کرآ تھا۔ اس احماس جدردی کے جھے دار جارے دونوں مدرای کلرک تھے جنہیں روئی کی تلاش مقناطیس کی مانند تھینچتے ہوئی وطن سے ہزاروں میل دور' اجنبی اور ناواقف لوگوں میں لے آئی تھی اور جن کے كمرور عياه اور يومروه چرول ير بروقت اس برارول ميل لمي ديوار كا سايه ربتا تها- جو ان ك وطن اور اوکایاما کے درمیان کمجی ہوئی تھی۔۔۔۔ رزق کی دیوار' بھوک کی دیوار۔۔۔۔ اس دیوار کے سائے میں وہ دونوں کلرک تھے' ڈ میل تھی' ہمارا بوڑھا جایانی مترجم تھا اور اوکایاما کے غریب

بن غازی مس شی زوکو کے کندھوں پر ہاتھ چھیرنے لگا۔ لڑی شرما کر دوہری ہو گئے۔ اس کا ملائم بادای رنگ کے بالوں والا سر اور جھک گیا اور زرد چرے پر حیا کی لالی دوڑ گئے۔ بن غازی اس کے بالوں کو سملاتے ہوئے مسکرا رہا تھا اور اس کی گول گول پیشانی کے چوکھٹے میں لمبی سلوئیں خطرہ گیارہ بزار وولٹ کے سرخ حدوف بنا رہی تھیں۔ اس دن ڈ میل دفتر آئی تو اس کا لباس کیلے سے زیادہ خوبصورت تھا۔ زرد رنگ کے بھولدار سائے پر ملکے رنگ کا اونی سویٹر اور اس پر سیفد رنگ کا رئیشی مفلر۔۔۔۔ ڈیمیل کا زرد رنگ ان شوخ رنگوں سے مل کر زیادہ شوخ ہو رہا تھا۔ دروازے یر ہی کھڑے ہو کر اس نے دونوں ہتیلیاں محشنوں پر رکھیں اور جھک گئی۔ "گڏ مارني سر"

میجر بن غازی ہزار سال کیلے کی بھدی مصوری کے چند نمونے میزیر پھیلائے ان پر جھکا ہوا تھا۔ ڈیمِل کی باریک اور مترنم آوازیر اس نے چونک کر سر اٹھایا اور اس کی گول گول میشانی یر ہزار وولٹ کا خطرہ ابھر آیا۔

"اخاه---- میری بیاری پاری بیین آگئی؟"

صبح ی سے باری بچی کے لئے ایک چھوٹی میز آور کری کا بندوست کر دیا گیا تھا۔ بن غازی این بچی کی کمرمیں بازو ڈالے اسے میز کے قریب لے آیا۔

"میری بچی آج سے یہاں بیٹھے گی"۔

بنی بنا لیا ہے"۔

ڈ میل کری پر بیٹھ گئی۔ بن غازی میز پر ٹائپ کی مشین رکھوا کر میری طرف مزا۔

"چن جی کوئی کام ہو تو اسے دے دو"۔

میں نے پروگریسو ربورث نکال کر اسے پکڑا دی۔

"اس کی جیھ کاپیاں ہوں گی"۔

ؤ بل نے ربورٹ کو این نتھے نتھے سے ہاتھوں میں لے کر پڑھا اور پھر مشین یر کاغذ چڑھا کر ٹائی کرنے گی۔

ئك ـ ئك ـ ـ ئك ـ ـ ـ ئك ـ ـ ـ ئك ـ ـ ئك ـ ـ ئك ـ ـ ئك ـ ـ ـ ئك ـ ئك ـ ئك ـ ـ ئك ـ ـ ئك ـ ئك ـ ـ ئك ـ ـ ئك ـ ـ ئك ـ ئك ـ ـ ئك ـ ـ ئك ـ ـ ئك ـ ئك ـ ئك ـ ـ ئك ـ ئك ـ ئك ـ ئك ـ ئك ـ ـ ئك ـ ـ ئك ـ ـ ئك ـ ئك ـ ئك ـ ئك ـ ئك ـ ـ ئك ـ ـ ئك ـ

اس کی رفتار مدهم تھی۔ معلوم ہو یا تھا وہ ابھی مشق کر رہی تھی اور محض حالات کی نزاکت نے اسے جلدی نوکری کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ ہمارے ہاں کی طرح جایان میں بھی

واڑے تھے۔ ایک ممینہ چپ چاپ گذر گیا۔

اس دوران میں ڈ بیل کی سے گھل مل نہ سکی۔ میجر بن غازی اسے کئی چیزیں بطور تحفہ دے چکا تھا جنہیں لاکھ انکار کے باوجود وہ قبول کرنے پر مجبور ہو گئی تھی گر بن غازی کے ہاتھ ڈ بیل کے کندھوں سے آگے نہ بڑھ پائے تھے۔ بلکہ ڈ بیل کی بے نیازی اور بھی بھی ہی می مدافعانہ کوشش نے اسے "باپ" کی محبت بھری تھیکیوں سے بھی محروم کر دیا تھا۔ میرے لئے ڈ بیل کے کردار کا بیہ مضبوط پہلو توجہ اور دلچپی کا باعث تھا۔ مجھے بن غازی باپند تھا اور بالبندیدگی کی کمی لر ڈ بیل کے دل میں ابھرتے دکھے کر میں خود بخود ڈ بیل کے قریب بہنچ گیا تھا۔ شاید اس قرب اور آبٹک کو ڈ بیل بھی محسوس کرنے گئی تھی' ایک روز جبکہ نو مبر کی نیگلوں دو پسر روشن اور چکیلی تھی میں کینٹین سے بہت اور چاکلیٹ لے کر دفتر میں آیا ڈ بیل حب عادت روشن اور چکیلی تھی میں کینٹین سے بہت اور چاکلیٹ لے کر دفتر میں بانٹ دیے۔ ایک سٹک ڈ بیل کو بھی دی۔ اس کام میں مشغول تھی۔ چاکلیٹ میں نے دفتر میں بانٹ دیے۔ ایک سٹک ڈ بیل کو بھی دی۔ اس نے شرما کر مسکراتے ہوئے سٹک لے کر میز کے دراز میں رکھ لی اور کوئی شکریہ وغیرہ ادا نہ کیا۔

جیسا کہ تم جانے ہو مجھے بے مقصد سر سپانوں سے بھی لگاؤ نہیں رہا۔ چنانچہ اوکایا کی سرکوں اور باغوں کے چکر لگانے کی بجائے میں چھٹی کے بعد بھی دفتر ہی میں بیٹا کتابیں اور رسالے وغیرہ پڑھتا رہتا تھا۔ بعض او قات ؤ میل بھی وہیں رک جاتی اور گھنٹہ آدھ گھنٹہ ٹائپ کی مشق کرتی رہتی۔ جس کی میں نے اسے اجازت دے رکھی تھی۔ ؤ میل کو چاکلیٹ دینے کے دوسرے روز بعد جبکہ ہم دفتر میں تقریباً نتا تھے وہ کری چیچے کھیکا کر اٹھی۔ میرے قریب آئی اور سرخ رنگ کا چھوٹا سا ڈبہ میری میزیر رکھ کر والیں چل گئی۔ میں نے کتاب بند کر دی۔

"بي كيا ہے شي زو؟"

"بہ آپ کے جاکیٹ کا شکریہ ہے جناب"۔

میں نے جلدی سے ڈبہ کھولا اندر کپڑے کی خوبصورت گڑیا لیٹی نیلی آکھوں سے جھے تک ربی تھی۔ اس قتم کی گڑیا تم نے مجھی نہ مجھی ضرور کسی کار کے پچھلے شیشے پر جھولتی ویکھی ہوگ۔ مجھے نہی آگئی۔

"میں بچہ نہیں ہوں شی زو"۔

ڈیل نے بنتے ہوئے اپنا سنری سرٹائپ رائٹر کے پیچیے چھپالیا۔ میں گڑیا کو ڈوری سے پکڑ کرلدانے لگا۔

"ارے اس کی شکل تو تھ سے بہت ملتی ہے۔۔۔۔ مگر شی زوید تہیں کیا سوجھی؟" ٹائپ رائٹر کے عقب سے آواز ابھری۔

"جاپانی ای طرح شکرید ادا کرتے میں جناب"۔
"مگر مجر بن غازی کا تم نے مجمی اس طرح شکرید ادا نمیں کیا"۔
و میل تن می گئی۔ اس نے سر جھٹکا کر تلخ کیجے میں کما:۔
"مجمع الی باتیں ناپند میں جناب"۔

اور وہ جلدی جلدی ٹائپ کرنے گی۔۔۔۔ ب بس لڑی 'وہ کہنا چاہتی تھی مجھے بن غاذی ناپند ہے جناب۔ مجھے اس سے نفرت ہے جناب ' مگر وہ نہ کمہ سکی۔ وہ بھی نہیں کمہ سکی تھی۔ و ٹیل کو بن غازی ناپند تھا گر اس کے بوڑھے واوا کو چائے بڑی پند تھی۔ اس کی اوھیڑ عمر مال کو روئی بڑی پند تھی۔ اس کی اوھیڑ عمر مال کو روئی بڑی پند تھی اور ان کے مالک مکان کو ہر پہلی کا کرایہ بڑا پند تھا۔۔۔۔ و مبل خاموش ہو گئی اور میں کتاب کھول کر ڈ مبل کے متعلق موچنے لگا۔ میں جیسے جیسے اس کے بارے میں موچتا میں اس ویلی بیلی ' کمزور اور غریب لڑکی کی عزت بڑھتی جاتی اور مجھے اس کے کردار کا سب سے نازک اور کمزور پہلو سب سے اہم اور مضوط محسوس ہونے لگتا۔ ایک دفعہ میں نے اس سے بوچھا:۔

"في زواتم كمال ربتي مو؟ تهارا باب كياكرتا بي؟"

اور ؤ بل نے ٹائپ کی مثق کرتے ہوئے مجھے بتایا کہ اس کا باب مت ہوئی گھرار چھوڑ کر کمیں چلا گیا ہے۔ وہ بہت خوبصورت تھا۔ اور بیشہ نئ نئ عورتوں کے پیچے لگا رہتا تھا۔ چنانچہ اس نے ہوٹل کی ایک اطالوی باور چن سے چھپ چھپا کر شادی رچا لی اور کمیں روپوش ہو گیا۔ سات سال سے اس نے گھر کا منہ نہیں دیکھا۔ اب وہ شہر کے مشرقی علاقے کی ایک ننگ می گلی میں اپنی ماں' بوڑھے دادا اور چھوٹی بمن کے ساتھ رہتی ہے۔ میں نے بوچھا

"مرشی زو اس قلیل تخواه میں تمهارا گزاره کیے ہو تا ہے؟"

"جناب ۔۔۔ ہم کمی نہ کمی طرح گزارہ کر ہی لیتے ہیں۔ ہم نے اپنے مکان کا نچلا حصہ ایک چائے کمپنی کو دے رکھا ہے جمے وہ بطور گودام استعال کرتے ہیں۔ اس طرح مکان کا کرامیہ بھی آمانی سے نکل جاتا ہے"۔

ؤ مبل خاموش ہو گئی وہ ٹائپ کرتی رہی اور میں کتاب کھولے سوچتا رہا۔ ایک پورے گرانے کا خرج اس کرور لاکی کے کندھوں پر تھا اور ؤ مبل کے کندھے ٹازک تھے۔ اگرچہ اس کے باریک ہونٹ گلاب کی پتیوں جسے تھے اور اس کی تخواہ قلیل تھی اور وہ گلاب کی پتیوں کو امریکی 'برطانوی اور ہندوستانی ساہیوں سے بچا کر رکھنا چاہتی تھی' لیکن جاپان کی معاثی حالت ان پتیوں سے بھی زیادہ نازک تھی۔ ؤ مبل کب تک اس پھول کو شاخوں میں چھپا کر رکھ سکے گی؟ وہ ناتواں جاپانی لاکی اس کی دفاظت نہ کر سکتی تھی لیکن میں نے پھول کی مفاظت کا فیصلہ کر لیا۔

ی۔ و میل آہستہ آہستہ مجھ سے کھل رہی تھی۔ وہ دن میں کی بار میری میز پر آ کر مجھ سے چھتی:۔

"جناب يه لفظ كيا ب"-

"جناب اس فائل کا نمبر MISSING ہے"۔

"ٹائے ٹھیک ہے نا جناب؟"

مجربن غازی کا کمرہ اگرچہ پردہ سے ڈھکا ہوا تھا گروہ اپنی "بینی" کی پوری طرح خبرگیری کر رہا تھا۔ آئم وہ مجھے کچھ نہ کمہ سکتا تھا کیونکہ وہ اوکایا میں ہزار سال پہلے کی قدیم تصویرین ذیک خوردہ پرانی چھریاں اور مماتما بدھ کے وقتوں کے برتن اکٹھے کرنے آیا تھا اور میں فوجی پروگرام کرنے۔ اگر میں خوش ہوں توروچا تو چھریاں' پیالے صراحیاں اور تصویریں بھی جمع کر سکتا تھا اور فوجی پروگرام بھی باقاعدہ ہو سکتا تھا۔ ای لئے وہ آٹھیں بند کئے ہوئے تھا۔ گر آدی چونکہ ذرا «معرفی " ٹائپ کا تھا لہذا چوٹ کرنے سے نہ چوکتا تھا۔ ایک دن بڑے پیار سے میرا کندھا دبا کر کئے لگا:۔

"چن جی! کمی وقت سر کرنے کو بھی فکل جایا کرد۔ ذرا جی بمل جا آ ہے"۔ "بن غازی صاحب مجھے اس کی عادت نہیں"۔

بن غازی نے ناک سکیٹری۔

"سول سول سول سے دور۔۔۔۔ میں جانا ہول تم اداس رہتے ہو۔ ہاں میاں وطن سے دور۔۔۔ اور پھر تنا۔ آدمی اداس نہ ہو تو پھر کیا ہو۔ جھے ان باتوں کا خوب تجربہ ہے۔ میاں کئی سالوں سے کمان افسری کر رہا ہوں۔۔۔۔ دیکھوا تم کوئی ہاؤس گرل کیوں نہیں رکھ لیتے؟"

مجھے اس کی بات سخت ناگوار گلی لیکن میں در گذر کر گیا۔ "معاف فرمائیں۔ میرے پاس ہاؤس بوائے موجود ہے"۔ بن غازی اور جھک کر آہستہ سے بولانہ

"میاں سپای دنیا میں صرف دو ہی چیزوں سے محبت کرتا ہے۔ پہلی چیز عورت اور دوسری چھٹی " تمارے پاس ند عورت ہو"۔

"مجھے نہ عورت کی ضرورت ہے نہ چھٹی کی۔۔۔۔ عورت فریب وی ہے اور ئی۔۔۔۔"

مجر بن غازی نے میری بات کائی۔

"عورت اور فریب؟ میال مرد میل طاقت ہوتی چاہئے۔ عبال ہے کی عورت کی کہ وہ

میں چائے کا عادی نہیں ہوں گر میں نے اپنے ہاؤس ہوائے کو دن میں دو مرتبہ دفتر میں چائے لانے کا عم دیا۔ جاپان کے نجلے متوسط طبقے میں چائے پانی کی طرح پی جاتی ہے لین اوکایا میں چینی صرف بور ژوا طبقہ اور فوج میں استعال کی جاتی تھی۔ نہ جانے باقی لوگ پھیکی کروی اور کسیلی چائے کس طرح پی جاتے تھے 'پہلے ہی روز میں نے چائے کی پالی اور بسکٹ ڈ ہیل کو دیے تو اس نے جھیتے ہوئے پیالی پکڑ لی۔ وہ خاموثی سے چائے کے ساتھ بسکٹ کھانے گلی۔ اگرچہ وہ آہستہ آہستہ کھا رہی تھی گر جھے یوں محسوس ہوا جیسے ڈ ہیل کی روز سے بھوکی تھی کو دو سرے ہفتے میں کینین سے واپی پر وس پونڈ چینی ساتھ لیتا آیا سارا دن وہ ریکارڈوں کی الماری میں پڑی میں شریح۔ شام کو ڈ ہیل ٹرک پر بیٹے کر گھر جانے گلی تو میں نے چینی سے بھرا ہوا تھیلا اس کے ساتھ رہی۔ شام کو ڈ ہیل نرک پر بیٹے کر گھر جانے گلی تو میں نے چینی سے بھرا ہوا تھیلا اس کے ساتھ رکھ دیا۔ ڈ ہیل نے قبل نے تعجب سے جھے دیکھا۔

" یہ کیا ہے جناب؟"

"اے گر جا کر کھولنا جناب"۔

ڈ میل ہنس پڑی- میں بھی ہننے لگا۔ اور ٹرک روانہ ہو گیا اور ڈ میل موڑ گھونے تک مجھے متبہم نگاہوں سے دیکھتی رہی۔ صبح دفتر میں داخل ہو کر اس نے جھک کر "گلہ مارنی سر" کما اور میرے پاس آکر کھڑی ہو گئی۔ مجربن غازی ابھی نہیں آیا تھا۔ میں نے اخبار ہٹا کر کما:۔
دوکیا بات ٹی زد"

"جناب آپ نے کل جو چینی دی تھی۔ میری ماں بہت شکریہ اوا کرتی ہے۔ اس نے پوچھا ہے آپ پھیکی جائے کس طرح پئیں گے؟"

"میرے پاس چینی ہے شی زو"۔

"پهر بھی جتاب۔۔۔۔ میری ماں۔۔۔۔"

ڈ مبل رک گئی جیسے الفاظ ڈھونڈ رہی ہو۔ الفاظ نہ ملنے پر اس نے اپنا چھوٹا سا بڑہ کھولا اور اس میں کچھ ڈھونڈ نے گئی۔ دو سرے کھے اس نے ایک لفافہ نکال کر میرے آگے رکھ دیا اور خود جلدی سے اپنی میز پر جا کر بیٹھ گئی۔ میں نے لفافہ کھولا تو اس میں سے ایک اور ریشی گڑیا نکل آئی لیکن سے گڑیا اس روز والی گڑیا سے زیادہ خوبصورت اور چھوٹی تھی۔ میں نے مبنتے ہوئے ڈ میل کی طرف دیکھا وہ اپنا چرہ ٹائپ را سر کے چھے چھپائے ہوئے تھی۔ جھے صرف اس کے گریا گرا رہ تھے۔ بوڑھا جاپانی معزجم اندر وافل ہوا میں نے گڑیا گراز میں رکھتے ہوئے اس سے یو چھائے۔

' کیوں جناب جابان میں لڑکیاں بری ہو کر بھی گذیوں سے پیار کرتی ہیں؟'' بو زھا مترجم پہلے تو بھا بکا سا رہ گیا۔ پھر کھیانا ہو کر مسکرانے نگا۔ ڈ میل کھلکھلا کر ہس

دوسرے کا رُخ پکڑے ابھی بچ ہو جن جی۔ عورت بڑی ضروری شے ہے۔ ارے یہ تو تہارا راشن ہے تم عورت کو کیا جانو۔ وہ چھ بچول کی مال ہو کر بھی عشق کر سکتی ہے۔ مجھے ان باتول کا خوب تجربہ ہے۔ تم ایک ہاؤس گرل ضرور رکھو اور اگر تم چاہو تو یہ لڑی۔۔۔ کیا نام۔۔۔ ثی زوکو۔۔۔ "

"معاف کیجئے میں الی باتیں نہیں ساکر آ"۔ میں نے غصے میں کما۔ بن عازی نہیں پردا۔
"میاں ناراض کیوں ہوتے ہو؟ عالب صاحب کا وہ شعر نہیں سنا کہ۔۔۔۔
دریائے عشق میں اپنا مقام پید کر
کہ تو بھی اک نی صبح اک نی شام پیدا کر

چن جی! پیدا کرد---- کچھ نہ کچھ پیدا کرد--- اور جورت کے بغیر تنا کچھ پیدا نہیں۔ و سکا"۔

مجرین غاذی سول سول کرنا' ناک سکیرنا این کرے میں چلاگیا اور میں نے سگریٹ راکھ دان میں مل دیا۔

گفتگو چونکہ بنجابی میں ہوئی تھی النداؤ بل کی سمجھ سے باہر تھی ویے وہ اپنا نام من کر چوکن می ہوگئ تھی۔ ادر اس نے میری گفتگو کے تلخ لہج کو بھی محسوس کر لیا تھا۔ شام کو دفتر سے نگلتے ہوئے میں نے اسے بن غازی کی تمام باتیں سائیں۔ تو وہ بہت نہی۔ اس نے بھولے میں سے سرڈھلکا کر کھا:۔

"آپ مجھے ہاؤس گرل کیوں نہیں رکھ لیتے۔ میں آپ کو کھانا بھی پکا دیا کروں گی"۔ میں نے کما:۔

> "تم اؤس گرل بنے کے لئے نہیں ہو"۔ "چر کس لئے؟"

"ٹائپ کرنے کے لئے" ؤمیل ہس بڑی۔ "ٹائپ کرنا تو مجھے ابھی تک نہیں آیا"۔

ہم ٹرک کے قریب پنچ گئے تھے۔ ؤ میل ٹرک میں سوار ہو گئی امریکن سیشن کی لؤکیاں بھی آگئیں۔ ٹرک چل بڑا۔ ؤ میل نے ہاتھ اٹھا کر کما:۔

"سايو نارا" (فداجانظ)

میں نے بھی ہاتھ ہلایا۔

"سایو نارا" ٹرک صوبر' شہتوت اور چری کے درختوں تلے موڑ گھوم گیا۔ صبح دفتر آیا تو کیا دیکھا ہوں کسی نے میز پر بچھے ہوئے سفید سابی چوس پر سرخ اور ساہ

روشائی کی مدد سے بلی کا برا سا سربنا دیا ہے۔ میں متجب کھڑا تھا اور ڈ میل ٹائپ را سُر کے چھے سرچھپائے بنس رہی تھی۔ میں سمجھ گیا۔ شرارت ڈ میل کی تھی۔ چنانچہ دو سرے پسر جب وہ کسی کام کے لئے باہر گئی تو میں نے اس کے سلوائیڈ کے چھوٹے سے بیگ میں ' ڈبہ کھول کر' پھلوں کا رس انڈیل دیا۔ شام کو ڈ میل چلنے سے پہلے بیگ کھول کر اپنے دستانے نکالنے گئی تو اس کی انگلیاں لت بت ہو گئیں اور اس نے جلدی سے بیگ الٹ دیا رس میں بھیگے ہوئے دستانے روال ' کتھی اور بیف فرش پر گر بڑا۔ ڈ میل شور مچانے گئی۔

"دیکھے جناب۔ میری ساری چزوں کا ستیان ہو گیا ہے یہ آخر کس نے شرارت کی ہے۔

میں میجرے شکایت کروں گی۔ اب میں ان کا کیا بناؤں"۔

اور میں منہ دوسری طرف کے بنس رہا تھا۔ حوالدار کلرک بھی بنس رہے تھے۔ سب سے زیادہ مخطوظ ہوڑھا جاپانی مترجم ہوا تھا وہ لوٹ ہوٹ ہوا جا رہا تھا۔ وُ ہیل کو چہ چل گیا کہ شرارت میری تھی۔ چنانچہ اس نے دوسرے روز میرے ایک دستانے میں انڈے کا لعاب بحر دیا۔ لیکن میں نے برا نہ مانا۔ میں وُ ہیل کی بات کا برا نہیں مانا چاہتا تھا۔ میرے لئے وہ ایک معصوم اور ب ضرر ہرنی تھی جو جگل کے کسی تنج میں پرسکوں جمیل کے کنارے مخلیس گھاس کے زم قالین پر کلیل کر رہی ہو۔ میں چھپ کر نیچر کے اس ازلی اور ابدی رقص کو دیکھنا چاہتا تھا۔ جس کی ہر والمانہ جنبش میں زندگی مس اور تخلیق کی ترب تھی۔ یہ ذروں کا رقص تھا۔ دھرتی کا رقص تھا۔ دھرتی ناچی ہے تو زلزلے آتے ہیں اور نے چھٹے پھوٹے ہیں اور نئی جھیلیں نمودار ہوتی ہیں یہ زندگی کا رقص تھا اور وُ ہیل اس رقص کی ایک ٹوٹی توس تھی۔ اس کے بال سلک کے ریشوں سے بنائے گئے تھے۔ اس کی سیاہ آنکھوں میں پھوٹی سحرکی نازگی تھی اس کے ہونؤں پر شفق کا سونا تھا۔ اس کی چال میں' اس کے اعضاء میں ایک ربط تھا' سلیقہ تھا' حین تھا۔ حس۔۔۔ جو بہت خال نہیں تھی اور جو اس وقت بھی تھا جب وُ ہیل نہیں تھی اور جو اس وقت بھی تھا در جو اس وقت بھی تھا در جو اس وقت بھی ہو کا جب وُ ہیل نہیں ہوگی۔ جو اس سے پہلے بھی تھا اور جو اس کے بعد بھی رہے گا۔ ازلی و ابدی' طاحم عظیم و غیرفائی' جاری و ساری۔۔۔۔۔

ہمارے قریب پڑے ہوئے ساوار میں پانی کھولنے لگا اور ایک لمی سکار کے ساتھ ٹوئی میں سے سفید بھاپ نگلنے گی۔ میرا دوست خاموش ہو گیا۔ ہم نے جلدی جلدی چائے بنائی اور پیالیوں میں ڈال کر پینے گے۔ خنگ ضرمیں چ تی ہوئی کمیاں باہر نکل آئی تھیں اور کنارے کنارے اگی ہوئی بھنگ کی جھاڑیوں میں منہ مار رہی تھیں۔ کھڑی میں سے اخیر جنوری کی خکی

اندر داخل ہو رہی تھی۔ گرم کیڑوں میں ملبوس چائے پیتے ہوئے ہم اپنے تین آن دم اور بشاش محسوس کر رہے تھے۔ احسان نے جلا ہوا تمباکو جھاڑ کر پائپ میں نیا تمباکو بھرا اور اسے ساگا کر دو تین پرسکوں کش لگانے کے بعد گری اور ملائم آواز میں بولا:۔

اب ؤ بیل دفتر میں داخل ہوتی تو مجھے ہرشے میں زندگی کی امردو رُتی محسوس ہوتی۔ وہ ریڈیو سیٹ سٹیٹن کے احاطے میں ہوتی اور دفتر کی ہرشے ریکارؤوں والی الماری کمی میزی ریڈیو سیٹ بائب رائٹو بانی کی صراحی دروازوں پر گرے ہوئے پردے ، دہلیز میں بچھا ہوا فٹ بیڈ ، ہر چیز ہمہ تن گوش ہو جاتی۔ ڈ میل آ رہی ہے ' ڈ میل آ رہی ہے۔ ڈ میل دروازے پر نمودار ہوتی اور نیل پردے جھولنے گئے۔ باہر چیری کی شاخیں امرانے لگتیں اور شہوت کے درخوں پر طوطے میں میں کرنے گئے کہ کرے کی ہرشے زندگی مون دوشی اور حرارت سے چمک اطمی سے بمار کا ریشم آ بیل انہیں چھو گیا ہو۔ ڈ میل سرد اور شیریں بانی کی ندی تھی جس کا کام کنارے پر اگی ہوئی آئی اور مرت کا باعث تھا۔ اب وہ مجھ سے گفتگو کرتی تو اس کے زرد چرے پر بمار کی صبح پھوٹی اور مرت کا باعث تھا۔ اب وہ مجھ سے گفتگو کرتی تو اس کے زرد چرے پر بمار کی صبح پھوٹی معلوم ہوتی اور محبوں ہوتی ڈ میل گلب کی تیل ہے جس پر اوس میں بھیگے ہوئے پھول سنری دھوب میں مرکزا رہے ہیں۔

بہاڑیوں میں گھری ہوئی چھوٹی می وادی ہے جس کے اوپر سے بادل ابھی سرکے ہیں اور جہال روشیٰ کے فوارے اچھلنے لگے ہیں۔ لیکن یہ جرت انگیز بات تھی کہ روشیٰ مسرت اور زندگی کے اس سیلاب میں بھی ڈ بیل کی وقت مرجھا می جاتی اور بیٹے بیٹے اس کا چرہ ایک دم اتر کر زرد ہو جاتا۔ جیسے کوئی ندی خیابنوں سے اچھلتی کودتی نکلے اور یک لخت منگلاخ اور بجر علاقوں میں داخل ہو جائے اور اس کی ساری شوخی اور چللاہٹ ماند پڑ جائے۔ اس وقت جھیل کے کنارے رقص کرنے والی ہر برنی گھڑی بھر کیلئے اپی کلیل بھول جاتی۔ و بیل بدھواس می ہو جاتی۔ ایک بار میں نے والی ہر برنی گھڑی بھر کیلئے اپی کلیل بھول جاتی۔ و بیل بدھواس می ہو جاتی۔ ایک بار میں نے اسے کریدنا چاہا گر وہ مسکرا۔ نگی اور اس کے رخیاروں میں نئے نئے گڑھے پڑ گئے اور مجھے محسوس ہوا ڈ بیل ایک سدا بمار پھول ہے۔ وہ بھی ادس نہیں ہو سکتے۔ اسے کوئی غم نہیں چھو سکتا۔

فروری کے وسط میں میجر بن عازی کی سالگرہ آگئی۔

میرا خیال تھا ہمارے ہاں چالیس کے بعد آدمی سالگرہ مناتے ہوئے گھبرا تا ہے کیونکہ اس کے بعد ہر نیا سال ایک بیار مممان کا روپ دھار لیتا ہے جس کا کام صرف گھر میں چارپائی پر لیٹے لیٹے کھانتے رہنا ہوتا ہے گر بن غازی نے دفتر کے سارے عملے کو اپنے ہال دعوت دے ڈالی۔ اس روز آسمان پر بھورے بادل جمع ہو رہے تھے اور ہوا بند ہو گئی تھی۔ میں اور ڈ بیل بن غازی

کے ہاں پنچ تو دیکھا برا کمرہ ممانوں سے پُر تھا اور مجر بن عازی انہیں پرانے برتن 'ب و هنگی تصویریں ' پھولدار پالے اور سیب کے ٹوٹے ہوئے دستوں والی کند چھریاں دکھا رہا تھا۔

یہ پالہ میرے دادا کو کیویٹو کے جزیرے میں ملا تھا۔ انہوں نے یماں پانچ مال تک خاک چھانی ہے حضرات "۔

میں اور ڈسل کھڑی کے قریب بیٹھ کر جائے وغیرہ پینے لگے۔ بن عازی نے دور ہی سے ڈسل کو اور مجھ مسکرا کر سلام کیا۔ پھر اس نے ہتھیلیاں رگڑ کر چالاک مجمع میروں کی طرح بڑو کا بھدا سابت اٹھا لیا۔

و میل نے کما:۔

" یہ بت بن عازی نے ٹوکیو کی نمائش میں خریدا تھا"۔ " تمہیں کیے پیتہ چلا"۔

ڈ میل محرا کر بولی:۔

مجھے اس کی ہاؤس گرل نے بتایا ہے"۔

میجر بن غازی کهه رہا تھا:۔

"حفرات رو جی کا بیہ بت کیل دستو کے راجہ 'مماراج سدودھن کے محلات کی زینت تھا۔ وہاں سے مماتما بدھ اسے ٹیکسلا لے گیا۔ پچھلے سال جب ٹیکسلا کی کھدائی ہوئی تو اس بندے نے اسے ڈیڑھ لاکھ بن میں خرید لیا۔ حضرات اپنے اپنے شوق کی بات ہے"۔

مجھے یوں لگا جیسے وہ ابھی اپن اردگرد چھڑی سے دائرہ بنا کر کے گا:۔

"حضرات ایک ایک قدم اور یجی بث جائیں اور ایک بار زور سے آلی بجائیں"۔

دعوت ختم ہوئی اور ممان چلے گئے تو بن غازی جمھے اور ؤ میل کو اپنے کرے میں لے گیا۔ قالین پر بیٹھتے ہوئے اس نے کشمیری شال اوڑھی' سر پر اونی کتٹوپ پہنا اور تبیع چھرتے ہوئے بولا:۔

"میاں میں تو نقیر آدمی ہوں۔ یہ سالگرہ کا غفا تو محض یار دوستوں کی خاطر مدارات کے لئے تھا"۔

اس کے بعد زم آواز میں بولا:۔

"ماڑھے تین سو روپے اٹھے ہیں اس دعوت پر۔۔۔۔

تم ایما کرنا دو انفر مین من بل بنا کر بیر کوائر ججوا دینا اور یاد رہے باریخ ڈیڑھ دو ہفتہ چھوڑ کر ڈالنا"۔

میں مکا بکا رہ گیا۔ جب ہم اٹھنے گئے۔ تو اس نے و میل کے سر پر ہاتھ چھرا اور ہنتے

ہوئے آنکھیں بند کر کے جھومنے لگا۔

ہم باہر نکے تو ہلی ہلی برف گر ری تھی۔ لوگ خاموثی ہے آ جا رہے تھے اور ان کے مروں اور کندھوں سے برف چمٹی رہی تھی۔ میں نے ڈ میل کے انکار کے باوجود اپنا لمبا کوٹ اسے اوڑھا دیا اور فٹ پاتھ پر درختوں کے بینچ سے ہوتے ہوئے چل پڑے۔ ہوا بند تھی اور برف گرنے کے باعث مردی کم ہو گئی تھی۔ ہم پر صوبر کے درختوں کا مایہ تھا۔ ڈ میل کے سمری بالوں میں کمیں برف کی سید پتیاں پھولوں کی مائند ہج رہی تھیں۔ میرا سگریٹ گیلا ہو کر بچھ گیا تھا۔ میں نے اسے فٹ یاتھ پر چھینکتے ہوئے کہا:۔

"تمهارا مجربن غازی کے متعلق کیا خیال ہے شی زو؟"

"او جناب ۔۔۔ مجھے اس سے بڑا ڈر لگتا ہے جب وہ میرے بالوں پر ہاتھ پھیرنے لگتا ہے تو میں کاننچے لگتی ہوں"۔

"اور جھ ہے؟"

ڈ بیل مسکرا کر دوسری طرف دیکھنے گئی۔ "بولو ثی زو مجھ سے ڈر نہیں لگنا تہیں"۔ "نہیں" اور اس نے شرا کر سرجھکا لیا۔

"فی زوا مجھے تمارے گالوں کے بیہ نضے تضے کڑھے بہت پند ہیں۔ انہیں انگریزی میں ومپارکتے ہیں۔ میں تمہیں آج سے و میل نہیں بلکہ و میل کما کروں گا۔ بیہ لفظ مترنم بھی ہے"۔
و میلوکتے ہیں۔ میں تمہیں آج سے و میل نہیں بلکہ و میل کما کروں گا۔ بیہ لفظ مترنم بھی ہے"۔
فی زوکو دو مری طرف منہ کے تھی اور ای روز سے میں نے اسے و میل کمنا شروع کر دیا۔

"تهیں اعتراض تو نہیں ڈ میل؟" ڈ میل نے منہ ادھر نہ کیا۔ "ڈ میل! میری طرف دیکھو"۔

ڈ بیل نے چرہ میری طرف کیا وہ ایکا ایکی مرجھا کر ڈوب ساگیا تھا۔ اس نے مسکرانے کی بہتیری کوشش کی مگر افسردگی کا بھاری پردہ جو اس کے چرے پر گر چکا تھا نہ اٹھ سکا۔ اس کا گھر قریب آگیا تھا وہ ایک جگہ رک گئی۔ اس نے بدحواس میں دستانہ آبار کر نتھاسا ہاتھ میری طرف پردھا دیا۔

"سابو نارا"

اور وہ جلدی سے بازار میں گھوم گئی۔ میں وہاں بت بنا اسے دیکھتا رہا۔ وہ قدرے جھک کر چل رہی تھی اور اس کی چال میں کوئی ربط و توازن نہ تھا۔

پھر ایک دن آیا جبکہ اولوں کے خوفاک طوفانوں کے بعد برف بورے زور سے گر رہی وفتر کی تمام کورکیال بند تھیں اور استیٹھیوں میں کو کلے دیک رہے تھے باہر تیز ہوا میں برف. كے سيد كالے وحثيانہ رقص ميں محروف تھے۔ مين كرم كيڑے سنے ميز پر الكيشى كے باس بيشا فراکثی گانوں کے خطوط چھاٹ رہا تھا۔ پروگرام کا وقت ہو رہا تھا۔ مجربن غازی گھرے ہی سین نکا تھا۔ و سیل شاید لا سرری میں گئی ہوئی تھی۔ میں نے لاگ بک اور ریکارو سنجالے اور برآمے میں آگیا۔ بوتھ میں داخل ہونے سے پہلے میں نے ڈ میل کو دیکھا وہ سٹوری نمبر م میں داخل ہو رہی تھی جو آف تھا۔ آج وہ صبح بی سے کچھ چپ چاپ تھی۔ میں نے اسے بلانا چاہا گر پروگرام میں کچھ سکنڈ باتی رہ گئے تھے۔ ہیں منٹ بعد جب پروگرام ختم ہوا تو میں سٹوؤیو نمبر م کی جانب براها۔ مجھے لقین تھا ڈ میل اندر ہی ہو گی۔ میں نے آہستہ سے پہلے دروازہ کھول کر شیشے کے چو کھنے میں سے اندر نظر ڈالی۔ ڈ میل کونے والے پانو پر میشی پردوں پر دھرے دھرے انگلیاں رکھ رہی تھی' اٹھا رہی تھی۔۔۔۔ میں نے دو سرا دروازہ بھی کھول دیا جو بے آواز تھا۔ پیانو کے گرے اور دلگداز مر میرے کانوں سے کرائے۔ سٹوڈیو کا ماحول گرم اور پُرسکون تھا اور فضا میں ار گن موسیقی کے علاوہ بیانو بر رکھے ہوئے نرگس کے پھولوں کی میٹھی میٹھی خوشبو بھی لمی ہوئی تھی۔ و بل کی بیٹے میری طرف تھی۔ اے میرے آنے کی بالکل خرنہ ہوئی۔ میں اپ یکھے دروازہ بند کر کے وہیں کھڑا ہو گیا۔ جسے پانو کے درد اگیر مردیوار بن کر میرے آگے کھڑے ہو گئے ہوں۔ یہ شر بھاری اور مغموم تھے جیسے وہ پانو کو کسی شاہی کنز کی الناک داستان محبت سنا رى مو اور پانو آيي بحر رہا ہو۔ اس وقت مجھے اسے آپ ير ألف ليوي ماي كير كا كمان مو رہا تھا جو جن کی مدد سے کسی شنرادی کی خوابگاہ میں جا بہنچا ہو۔

د نعتا پیانو بند ہو گیا۔ اور سروں کی سوگوار بادگشت ڈوبنی چلی گئی۔ پیانو خاموش تھا۔ سر ڈوب گئے تھے۔ اور ڈ بیل نے اپنا ملائم بھورے بالوں والا سر اس کی پئی سے نگا دیا۔ میں نے آگے بڑھ کر بڑی نری سے اپنا کانپتا ہوا ہاتھ ڈ بیل کے شانے پر رکھ دیا' اس نے کانپ کر سر اٹھایا وہ رو رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ اٹھی اور زرد رومال سے آنسو پو ٹچھتی ہوئی باہر نکل گئی۔

اوکایا بارک میں شلتے ہوئے ایک روشن اور چکلی دوپر کو ڈیل نے مجھے بتایا کہ وہ ایک مسلمان پنجابی کیپٹن سے اپنا دل ہار چکلی ہے جو اسے چھوڑ کر مدت ہوئی کیوشو چلا گیا ہے میں اس کیپٹن کا نام طاہر نہیں کروں گا صرف تمہیں اتنا بتائے دیتا ہوں کہ وہ گجرات کا رہنے والا ہے۔ ڈیپل نے تھکی تھکی می آواز میں کہا:۔

"ای پارک میں جب پیڑ پودے کھل کھول سے لد جاتے ہیں تو ہم پروں ہاتھ میں ہاتھ ذالے گھاس پر گھومتے رہتے۔ اوکایام کی ہماریں اپنے جوہن پر ہوتی تھیں اور گھاس میں بھی

خوشبو ہوتی تھی اور شام کو جھیلوں کے کنارے جلنے والے لیپ ساکن پانی میں الاؤ روشن کر دیا كرتے تھے يہ كوكى در كى بات نميں احسان ---- كيٹن كو اوكايا اچھوڑے دوسرا سال جا رہا ہے الكين اس بارك ميں جھولتے ہوئے چيري كے در نتوں ير وہ چھول نہ كھل سكے جن كى ممك ميں ہاری محبت بروان چڑھی تھی۔ چیڑ کے نوکیلے جھومروں میں وہ ستارے پھر بھی نمووار نہ ہوئے جو ہم دونوں کو پہلو بہ پہلو محو خرام دیکھ کر اپن نقرتی بلکیں جھیکایا کرتے تھے۔ اور ان سامنے والے خاتھا ہوں کے چوبی کلس اس جاندنی سے ابھی تک محروم ہیں جن کی نورانی دھنک میں ماری محبت نے پلا سانس لیا تھا۔ وہ میٹھی بولیوں والے خوش رنگ پرندے بھی اب سال نیں۔ اوکایا میں وہ برف اب مجھی نہیں گری جو کیٹن کے گھو گریالے بالول پر سپید پتیول کی طرح چٹ جاتی تھی۔ بن غازی کی سالگرہ والے دن مجھے تسارے بالوں پر رکی ہوئی برف دیکھ کر كيين كا خيال آگيا تها اور مين اواس مو كئي تقى \_\_\_\_ احمان! مجمه ير تهار به احمان نیں۔ ان کا بدلہ چکانے کے لئے ساری عمر درکار ہے۔ مگر میں مجور ہوں۔ تم مجھے چاہے ہو۔ یک وجہ مجھی میرے غروہ ہو جانے کی ہے۔ میں حمین نامید ہوتے نہیں دکھ سکتی اور حمین آئی محبت بھی نہیں دیسے عتی۔ میری تجوری بالکل خالی ہے۔ میں اپنا سب کچھ لٹا بیکی ہوں۔۔۔۔ میں تہیں بید پند کرتی ہوں اور ای طرح پار کرنا جاہتی ہوں جس طرح کیٹن سے کرتی تھی گر میری خواہش کے باوجود میں ایبا نہیں کر سکتی تم مجھے معاف کر دیٹا احسان۔۔۔۔۔"

ؤیل بولے جا رہی تھی۔ اس کے کانیج ہوئے ہونؤں سے الفاظ بے جان مردہ اور سو کھے پول کی طرح کر رہے تھے۔ ہم ایک نگ می روش پر جا رہے تھے۔ ہمارے سرول پر صور ك ورخوں كا سايہ تھا۔ يمال جھاؤں ميں كافي خكى تھى۔ ؤميل نے دونوں ہاتھ كوٹ كى جيبول میں وال رکھ تھے۔ اس کے سری بال بریثان سے تھے۔ چرے پر عمین زردی کندہ تھی۔ اس روش کے اخیر پر ایک چھوٹی می وران جھیل تھی جس کے کنارے کیچر میں کول کے زرد پھول کھلے ہوئے تھے۔ ؛ میل مجھے ایک ورخت کے پاس لے گئی جس کے تنے کو چوڑے پڑوں والی بمل نے وصاب رکھا تھا۔ اس نے ایک جگہ سے چول کو بٹایا تو سے پر دو دل کھدے ہوئے تھے جن میں ایک تیر پوست تھا۔ ینچ ڈ میل اور اس کے محبوب کیپٹن کا نام لکھا ہوا تھا۔ ڈ میل کا سارا جم كانتا بوا معلوم بو ربا تها- وه جميل كي طرف مرى اور شكت ليج مين بول:-

"يمال بم دريتك بيشا كرت سي اس كنج كى يرسكول تنائى بم ير جادد ساكر ديا كرتى تھی۔ یماں کیٹن نے مجھے کہلی بار آغوش میں لے کر میرا سر----"

و بل نے رک کر نشا سا زرد روال نکالا' وہ آنسو ہو تجھنے لگی۔ میں ابھی تک خاموش اور ٹوٹے ہوئے ول سے اس جاپانی لڑکی کی مم شدہ محبت کی داستان سن رہا تھا۔ مجھے مجھی خیال ند آیا

تفاكه و ميل كى اوركى محبت مين اتى شدت سے كرفار ب- مجھے اس پر ترس آ رہا تھا اور اس كيبن يرب عد غصه ---- جو اسے اتى دور تك ساتھ لاكر اچانك چھوڑ كر چلا كيا تھا۔ ميں نے جلدی ہے ڈ میل کو اینے ساتھ لگا لیا۔

"جی نہ ہارو ڈ سیل! محبت بھشہ ناکام رہتی ہے اور دنیا اس سے برھ کر ہمیں کوئی شے دی بھی نہیں عتی "۔۔۔۔

و میل میری چھاتی سے سر لگائے سکیال بھرنے گئی۔ یارک سے فکل کر میں پہلی مرتبہ ڈ میل کو اس کے گھر تک چھوڑنے گیا۔ ان کا گھرشر کے مخبان ترین جھے میں تھا۔ وہاں تک پہنچنے کے لئے ہمیں کئی پر پیج بازاروں اور نگ گلیوں میں سے گزرنا بڑا۔ بے ڈھنگ بازاروں میں جھی ہوئی چھوں والے چائے خانوں کے اندر سوجے ہوئے چروں والے زرد رد جایانی نمیالی چائے یی رب تھے۔ رکشا چلانے والے بمل کے تھموں سے نیک لگائے ساہ رنگ کا مگار بی رہے تھے اور ملے دانت نکال نکال کر این ساتھوں سے گپ شپ میں مشغول تھے۔ گندی اور نمدار گلیوں میں عورتیں این گھروں کے باہر کھڑی لیے بالول میں کتکھی کر رہی تھیں یا آپس میں اوجھ رہی تھیں۔ فضا میں سو تھی مجھلیوں کی تیز بدبو بسی ہوئی تھی۔ میری وردی دکھ کر مبھی کوئی بچہ بھاگ کر مارے پیچھے لیکتا اور ڈ میل اسے جھڑک ویں۔

"بير كيا كهتے من و ميل؟"

" کھے نہیں۔۔۔۔ چائے کے لئے بکٹ انگتے ہیں"۔

و میل کا گھر دو منزلہ تھا جس کا چھا باہر کو نکلا ہوا تھا۔ ہمیں ایک تنگ سیوھی پر سے گزرنا را جو لکڑی کی تھی۔ دوسری منزل ایک لمبا سا کمرہ تھا جے تین جار چھوٹے چھوٹے کمروں میں بانت دیا گیا تھا۔ ہر کمرے کو پھولدار کاغذ کی قد آدم دیوار الگ کرتی تھی۔ دروازے پر ؤ میل کا بوڑھا دادا ملاجس کے چرے کی زرد کھال جھربوں سے لئک رہی تھی۔ اس کا روئی دار کوٹ کئی جگہ سے بھٹ چکا تھا۔ اس نے ایک فوجی کو اپنے گھر میں دیکھا اور گھرا کر سجدے میں گریزا۔ و بل کے مرے میں بھی فرش پر رنگ دار چنائی بچھی ہوئی تھی۔ ایک طرف کمبل میں لیٹا ہوا بسر را تھا۔ کونے میں اونجی چوکی پر گوتم بدھ کی چھوٹی می مورتی تھی۔ کھرکی کے ساتھ بی میز پر کھنے ر عن کا سامان رکھا ہوا تھا۔ ؤ میل نے مجھے کری پر بھلایا اور خود پٹائی پر دوزانو ہو کر بیٹے گئے۔ "تهين په گهريند آيا؟".

"بال و مل يه بالكل مارك كرول كي ماند ب"-

"میں اس گھر میں پیدا ہوئی تھی"۔

و میل کی اوطیر عمر مال اندر آ می - اس نے جمک کر سلام کیا۔ اور دوزانو ہو کر چاتی پر بیٹے

گئی۔ اس کے بعد ڈ میل کی چھوٹی بمن می ہو اندر آئی۔ جس کی عمر دس گیارہ سال کے لگ بھگ ہوگ۔ اس کے گول گول جرے سے شرارت ٹیک رہی تھی۔ می ہو دونوں مٹھیاں جوڑ کر جھی اور شرما کر باہر بھاگ گئی۔ ڈ میل نے اسے آواز دی:۔

"او جالدا سائی می ہو"۔

اس جلے میں جائے کے لفظ نے سارا بھید کھول دیا۔

"و ميل جائے مت منگوانا"۔

لیکن تھوڑی دیر بعد چائے آگئی اور ساتھ ہی پائن ایبل کے کتے بھی۔۔۔۔ والی پر و میل اس کی مال اور چھوٹی بس مجھے گلی تک چھوڑنے آئے۔ و میل بازار تک ساتھ دینے کو تیار تھی لیکن میں نے اسے روک دیا اور اکیلا ہی چل پڑا۔ گلی کا موڑ گھوٹے ہوئے میں نے دیکھا وا لوگ ابھی تک مکان کے باہر کھڑے تھے۔

اس رات بستر پر لیٹے ہی مجھے ؤ میل کے خیال نے گھیر لیا۔ میں جانتا تھا ؤ میل کی اور کو ہو چکی ہے اور وہ ایک ایسا چشمہ ہے جہاں میری بیاس بھی نہیں بجھ عتی۔ لیکن اس کے باوجود میں ختک ہونٹوں پر زبان بھیرتے ہوئے اس چشے کے کنارے آن بیٹھا۔ میں نے پوری قوت سے اس سمندر میں چھلانگ لگا دی تھی۔ اور اب کنارے تک بینچنے کی تمنا دل میں باتی نہ تھی۔ میر نے من می من میں فیصلہ کر لیا کہ ؤ میل کے دل ہے اس شخص کا خیال نکال کے رہوں گا جو اسے دھوکا دے کر چلا گیا ہے اور جو پھر بھی اس کے باس نہ آئے گا۔ چنانچہ میں پہلے سے بھی نیر اس کا خیال رکھنے لگا۔ چنانچہ میں بہلے سے بھی زیادہ اس کا خیال رکھنے لگا۔ تیسرے چھوتھ روز میں ہاؤس بوائے کے ہاتھ چینی ، جام ، کھن ، نیر اس کے خوا نہ کا در چائے وغیرہ ڈ میل کے ہاں بھوا دیتا۔ کی روز اس کی چھوٹی بمن می ہو آن نگلتی تو میں اس کی جیسیں چاکلیٹ سے بھر دیتا۔ میجر بن غازی اپنے کمرے میں بیٹھا اس کھیل کو بڑی دیجی سے دکھے رہا تھا وہ براہ راست مجھے بچھ کہتے سے قاصر تھا۔ لیکن در پردہ چوٹ کرنے سے رکھی رہا تھا وہ براہ راست مجھے بچھ کہتے سے قاصر تھا۔ لیکن در پردہ چوٹ کرنے سے بھی نہ چوکا تھا۔

"ارے میاں! جب خدا ہے لو لگائی ہو تو دل کا دریچہ کھلا ہوتا ہے اور جب کمی فیشن ایبل سے پالا برا ہو تو بس جیب کا صفایا ہو جاتا ہے"۔

لیکن مجھے اس کی ذرہ برابر بھی پروا نہ تھی۔ مجھے کمی کی بھی پروا نہ تھی۔ میں ڈ میل کی محبت کا بھوکا تھا۔ مجھے بن عاذی کی محبت کا بھوکا تھا۔ مجھے بن عاذی کی مکار سوں سوں اور عیار بنی سے کوئی مروکار نہ تھا۔ محبت کے برق رفتار پر لگا کر میری پرواز ان خیابانوں میں تھی جن کی چراگاہیں جنگلی پھولوں سے مہلی ہوئی تھیں۔ ڈ بیل کی محبت نے میرے کئوان دیتے کھول دیتے تھے جن کے مقدس آشنانوں پر لوبان کی دھیمی جوت'

محت میں زخم خوردہ شزادیوں کی روحیں نوحہ کناں تھیں۔ یہ ایک آگ تھی جم کے شطے میری روح کو جلا بخش رہے ہے۔ ایک آئیس راگ تھا، جس کی لہریں مجھے ان دیکھے خوابگوں جزیروں کی طرف بمائے لئے جا ری تھیں' ایک خیال تھا۔ عظمت' بزرگی اور سہلندی کا خیال' روشی و وسعت اور ہمہ کیر ہمدردی کا خیال۔۔۔۔۔ جس کی سربطک چونیوں پر مجھے اپنا آپ نورانی فظادُن میں لطیف ابرپاروں میں ذھلتا محموس ہو رہا تھا۔ یہ معلمت میں نے پہلے بھی محموس نہ کی تھی۔ یہ راگ میں نے بہلے بھی نہ دیکھی تھی۔ یہ راگ میں نے بہلے بھی نہ دیکھی تھی۔ یہ راگ میں نے بہلے بھی نہ دیکھی تھی۔ یہ راگ میں نے بہلے بھی نہ دیکھی تھی۔ اس کے بالوں میں شفق کا سونا اس آب کی چمک میں نے پہلے بھی معدوں کی گھنٹیوں کا شہہ نہ ہوا تھا۔ اوکایا پارک میں ڈ بہل کو بے افقیار اپنے ساتھ لگا لینے کے بعد میں نے پہلی بار شہد نہ ہوا تھا۔ اوکایا پارک میں ڈ بہل کو بے افقیار اپنے ساتھ لگا لینے کے بعد میں نے پہلی بار شہد نہ ہوا تھا۔ اوکایا پارک میں ڈ بہل کو بے افقیار اپنے ساتھ لگا لینے کے بعد میں نے پہلی بار شہد نہ ہوا تھا۔ اوکایا پارک میں ڈ بہل کو بے افقیار اپنے ساتھ لگا لینے کے بعد میں نے پہلی بار محبوب میں شاخ در شاخ کھلے ہوں تو پرندے اپنی دروازے سے میرے دل میں دبے پاؤں داخل ہوئی تھی اور مجھے بااکل خبر نہ ہوئی تھی۔ اب وہ میرے خون کے ہر ذرے میں سرایت کر گئی تھی اور میں جسے خواب میں اس کے پیچھے چلا جا رہا میں حد خون کے ہر ذرے میں سرایت کر گئی تھی اور میں جسے خواب میں اس کے پیچھے چلا جا رہا میں۔

میری محبت وقت کے ساتھ کھل کھول رہی تھی۔ یہ گاڑی ایک بچی تلی رفار کے ساتھ چھوٹے چھوٹے پراؤ چھوڑتی برے جنکشن کی طرف برھ رہی تھی کہ اچانک کی نے زنجیر کھینج دی۔ ایک دھیکا سا لگا اور گاڑی کے پہنے اپنے آپ لائن پر جم گئے۔ میں نے چونک کر چیھے ویکھا۔ ڈ میل بر آمدے میں تیز قدم اٹھاتی میری طرف برھ رہی تھی۔ اس کے کندھوں اور سر پر کمیں کمیں برف کی پتیاں رکی ہوئی تھیں۔ اس کا چرہ خوشی سے تمتمایا ہوا تھا اور آ کھوں میں والمانہ جبک تھی۔ اس نے میرا بازو کھرا اور جھول کی گئے۔

" "ده---- ده آرا ہے احمان"۔

ووکون آ رہا ہے"۔

"اس كا خط آيا ب--- وه---- آج شام اوكاياما بيني ربا ب"-

"آخر اس کا نام بھی لو"۔

دو كينين----"

ؤ میل نے جلدی سے کما اور وستانے آبارتے ہوئے اندر بھاگ گئی۔

برآمدے کی بند کھڑکیوں کے شیشوں میں سے باہر برف کرتی صاف نظر آ رہی تھی۔ برف مجمع می گر رہی تھی اور شہتوت چیری اور صنوبر کی بے برگ شینیوں ' بکلی کے آروں' باغ کے

بنجوں اور خزاں نصیب گھاس کو سپید' سرد اور بے جان کفن بہنا رہی تھی۔ ہر شے' ہر چیز پر ایک سکین خاموثی' ایک مرگ آلود سکوت طاری تھا۔ میں برآمدے میں کھڑی ہے لگا برف پوش مرقدوں کو دیکھتا رہا اور ڈ میل ہفتہ بحر کا پروگرام ٹائپ کرتی رہی۔ نک فک ۔۔۔۔۔ مشین پر اس کی انگلیاں چلتی رہیں اور میرے ذبن پر بے ربط اور بے رنگ لفظوں کی بے معنی قطاریں ابحرتی گئیں۔ نک فک فک۔۔۔۔۔ اور وہ پھول ایک ایک کر کے شاخباروں سے ٹوشخ رہے جنیں میں نے چاندی کے خیابانوں میں دیکھا تھا۔ مشین چلتی رہی 'لفظ بگڑتے گئے' پھول مردہ پرندوں کی طرح گرتے گئے اور سنری اور مقدس تحریبی سیاہ دھبوں میں اسٹ آئمیں اور شاڈ منڈ برف آلود درخت اجڑے مرقدوں کے ویران کتیوں میں بدل گئے اور مجھے اس غریب جاپانی وختر برف آلود درخت اجڑے مرقدوں کے ویران کتیوں میں بدل گئے اور مجھے اس غریب جاپانی وختر برف یوش گھاٹیوں کو دیکھ کر کما تھا۔

"\_\_\_\_\_ میرے یاس جو تا نہیں"

میرے کوٹ کی روئی باہر نکل آئی ہے اور برف پر ری ہے اور رائے چھپ گئے ہیں میں تیرے مکان تک کیے سنچوں میرے محبوب؟

ڈ میل کا سویٹر بھی کمنیوں سے ادھڑ چلا تھا۔ برف پڑ ری تھی ادر اسے آج اپنے محبوب سے طخ جانا تھا اور راستے برف سے ڈھک گئے تھے۔ میں جلدی ریڈ ہو شیشن سے باہر نکل آیا۔ گرتی برف میں مردکیں ویران تھیں اور چند گزوں کے فاصلے پر کچھ دکھائی نہ دیتا تھا۔ چاکا مارکیٹ میں کافی رونق تھی۔ ووکان میں بتیاں روش تھیں اور لوگ دکھتے ہوئے بیٹروں کے کرد کھڑے ترید و فروخت میں معروف تھے۔ ایک ووکان پر مجھے بلکے نیلے رنگ کا مویٹر بہت پند آیا جس کے بائیں طرف چری کا درخت بنا تھا۔ یہ سویٹر میں نے خرید لیا اور لفانے میں ڈال کر والی دفتر آگیا۔

شام کو ڈ میل چلنے گئی تو میں حسب معمول اسے ٹرک تک چھوڑنے آیا۔ ٹرک چلنے لگا تو میں نے لفافہ اس کی جھوٹ میں ڈال دیا۔ اس نے جلدی سے لفافہ کھولا اور بلکے نیلے رنگ کا مویٹر دکھے کر اس کی آنکھیں مسرت سے چک انھیں۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی۔ اس کے ہونٹ کیکیائے وہ کچھ کہنے والی تھی کہ ٹرک روانہ ہو ہڑا۔

ای شام اے اپنے پردیمی محبوب سے لمنا تھا۔ میں رات بھر کرو میں بدلی رہا۔ دو سرے دن ڈ میل دفتر آئی تو اس کا چرہ نرگس کے بای پھول کی طرح کملایا ہوا تھا اور سوجی ہوئی آ تھوں میں دیرانی طاری تھی۔ جیسے دہ رات بھر ردتی رہی ہو۔ میں دم بخود سا رہ گیا۔ دکیا بات ہے ڈ میں؟"

میں آگے بوھا۔ ڈیل رک میں۔ اس نے پلیس اٹھا کر مجھے افسردگی سے دیکھا اور دیوانوں کی طرح مجھ سے لیٹ گئی اور پھوٹ بھوٹ کر رونے گئی۔ وفتر میں ابھی کوئی نہیں آیا تھا پھر بھی میں اے سنبھالا دیتے ہوئے خالی سٹوڈیو میں لے آیا۔ یمان بیٹھ کروہ جی بھر کر روئی۔ جب دل کا غبار بلکا ہوا اس نے آنسو یو تخیفے۔ بال درست کئے اور الف سے لے کری تک ساری رو مداد سائی۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ شام کو نیا سویٹر پہن کر کیٹن سے ملنے گئی وہ اسے دیکھ کر بہت مسرور ہوا۔ اس نے اس کے نئے سویٹر کی بت تعریف کی۔ اس نے ڈ میل کے سنری بالوں کو چوا۔ اس کی گلانی پتوں پر لب رکھے۔ اور ڈیل کے جسم کا ہر ذرہ دل کے ساتھ دھڑکنے لگا۔ تھوڑی در بعد کیٹن کا ایک دوست آگیا۔ وہ ڈاکٹر تھا۔ انہوں نے ل کر چائے لی اور پھل کھائے۔ ڈیل بے حد خوش تھی۔ آتش وان میں کو کلے دیک رہے تھے۔ فرش پر بھترین سرخ رنگ کے قالین بھے ہوئے تھے۔ کمرہ برسکوں اور گرم تھا۔ کیٹن باتیں کر رہا تھا اور ڈ میل کے زبن میں یا کلیں جھنک ری تھیں۔ وہ سورج کھی کے پھول کی اند اینے محبوب کو معور ہو کر تك رين تقى \_ كچه دير بعد اس كا ۋاكثر دوست اٹھ كر باہر چلا گيا۔ ده دونوں كمرے ميں اكيلے ره گئے۔ مثبت اور منفی ایک جگہ تنا چھوڑ دیئے گئے۔ کیٹن نے سگریٹ بھایا اور ڈیل کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے ڈیل کو بازوؤں میں جکڑ لیا۔ ڈیل کانینے گئی۔ اس نے پھٹی پھٹی نگاہوں ہے اپنے محبوب کو دیکھا جس کی شکل ایک دم بدل گئی تھی، جس کی بار بھری آنکھوں میں وحشت اور درندگی جھلک رہی تھی، جس کا چرو آریک ہوتا جا رہا تھا۔ کیٹن کے بازووں کی گرفت آہنی ہو رہی تھی اور ڈ میل کا حلق سوکھ رہا تھا۔ اس نے رندھی ہوئی آواز میں کما "کیپٹن---میں مرجاؤں گی"۔ مگر کیٹین۔۔۔۔ کمرے ہے جا چکا تھا اور وہاں صدیوں پہلے کا ننگ دھڑنگ وحثی انسان کھڑا نیزہ بانے اینے شکار پر جھیٹ رہا تھا۔ ڈیمل کی آواز ڈوب گئی اور وہ اس جنگلی شکاری کے بازوؤں میں مردہ ہرنی کی طرح طرح لئک عمی۔

جب اے ہوش آگا تو کیشن جا چکا تھا اور وہ قالین پر پڑی تھی۔ اس کی آنکھیں کھلی تھیں گر اس میں اٹھنے کی سکت باتی نہ رہی تھی۔ دروازہ آہت ہے کھلا اور اے کیشن کا ڈاکٹر دوست اندر آتا دکھائی دیا۔ اس کی پتلون اس کے کندھے پر تھی اور قدم ڈول رہے تھے۔ یہ وہ ڈاکٹر تھا جو چند لیمے قبل اقبال کے فلف خودی پر لیکچر پلا رہا تھا۔ ڈ مبل نے اٹھ کر بھاگ جانا چاہا گر اس کی ٹائکیں جینے اس کے جم سے علیحدہ ہو گئی تھیں۔ اس نے چننا چاہا گر اس کا منہ بند کر دیا گیا۔ ڈ مبل نے بھی بنار پر وہ چھ رہی تھی اس کے جم سے بال کہ اب اس کے پاس کچھ باتی نہیں رہا۔ جس مینار پر وہ چھ رہی تھی اس کی ماتویں مزل سے وہ مرک بل نیچ مرکنڈوں میں آگری ہے۔ وہ معبد جس کے اندر آج کسکی نے قدم نہ رکھا اب ایک کارواں مرائے میں بدل چکا تھا۔ جس کے صحن میں ڈھور

ڈگر جگالی کر رہے تھے۔۔۔۔۔ ڈ مبل کے آنو خٹک تھی گر وہ رو رہی تھی۔ اس کے شار نہ کانپ رہے تھے۔ میرے ذبن میں چنگاریاں سے پھوٹ رہی تھیں۔ میں نے اوائی میں ان گنت لوگوں کو' ان گنت کیپٹنوں اور میجوں کو موت کے گھاٹ آبارا تھا اور میرے لئے ایک اور کیپٹن کی کھوپڑی اڑا دیتا کوئی انو کھی بات نہ تھی۔ ریوالور جیب میں ڈالے میں دو دن اس کیپٹن کی تلاش میں مرکرداں رہا۔ گردہ نہ مل سکا۔ وہ ای دن صبح اوکایا چھوڑ چکا تھا۔

دن ہفتوں اور ہفتے مینوں میں گم ہوتے گئے۔ وقت کا کارواں اپنی منزلوں پر منزلیں عبور کرنا آگے برھتا گیا اور ؤیل ہر منزل' ہر پراؤ پر اپنی رہی سی پوٹمی دونوں ہاتھوں سے لٹاتی چلی گئی۔ اس کا گلا فراب ہو گیا تھا اور اس کی تھی۔ اس کا بدن پیلا پر رہا تھا اور اس کی آئیسیں اندر کو دھنس رہی تھیں اور وہ دفتر سے اکثر غیرط ضرر سنے گئی تھی۔

ایک دن ہم دفتر کے عقب والی فاموش مؤک پر تنا جا رہے تھے۔ یہ نزال کے دن تھے۔ مرک خنگ بنول سے دو تھے۔ مرک خنگ بنول سے دھی ہوئی تھی اور کس کمیں خنگ سرکنڈے اور مردہ بنول کے دھیر سلگ رہے تھے۔ د میل نے لما نیلا سویٹر بہن رکھا تھا اور ہاتھوں میں سفید دستانے تھے۔ وہ آج قدرے ہشاش بشاش تھی۔ میں نے کما:۔

"ؤ میل مجھ سے شادی کر لو"۔

ؤ مبل رک گئی۔ اس نے یوں میری طرف دیکھا جیسے مجھے پہلی مرتبہ دیکھ رہی ہو۔ "احسان---- میں دنیا کے ہر آدی سے شادی کر سکتی ہوں گر تجھ سے بھی نہیں' بھی

"کيوں ؤ ميل؟"

"اس لئے کہ تم برے اقتھے ہو"۔

"بيه تو اور بھي اچھا ہے"۔

"نہیں ہے بت برا ہے۔۔۔۔ کاش تم است اچھے ند ہوتے۔ میں تہیں پند کرتی ہوں ادر تم سے زندگی کے کی بھی دور میں بددیانی نہیں کر عتی "۔

"تم كيسي باتيس كررى مو ذ مبل؟"

"بيه مرده و بل كى باتيس بين احسان يار و ميل كى باتين"

'يار-----'يار

"بان بار۔۔۔۔ میں بار ہوں' میں ایک خطرناک مرض میں جالا ہوں۔ میرے مطلے کی بال اندر بی اندر گل ربی ہے۔ یہ روگ مجھے ان گیارہ عاشتوں میں سے ایک نے عطاکیا ہے جو میرے رنگ و روپ پر فدا تھے اور جو مجھے سکول کے ونوں میں مسلس خطوط لکھا کرتے تھے لیکن

جنیں میں نے کبھی جواب نہیں دیا تھا۔ آج وہ میرے چیتے محبوب ہیں اور یہ مرض ایک نے مجھے دیا اور میں نے ایک ایک کر کے سب کو دے دیا ہے۔ یہ ردگ میرے خون میں رج گیا ہے۔ اور یہ ہر اس آدمی کی امانت ہے جو مجھے چاتے پلا کر درندوں کی طرح اپنے بازووں میں جکڑ لیتا ہے۔ تم و بے ضرر ہو"۔

میں مبهوت سا ہو کر اس کی باتیں س رہا تھا۔

"و بل و میل۔۔ میں تمهارا علاج کراؤں گا و میل۔ تمہیں ہیتال میں وافل ہوتا ہو گا۔ تمہیں ابھی نہیں مرتا و میل! ابھی تمهاری عمری کیا ہے"۔

ہم ایک جگہ چڑ کے سابوں میں کھڑے تھے۔ خزال نصیب ہوا جھو مرول میں آبیں بھر رہی تھی۔ و بیل کے ہونوں پر زہر بھری مسکرا بث نمودار ہوئی۔

"بال احمان ---- جھے ابھی نہیں مربا۔ ابھی میری عمری کیا ہے۔ اٹھارہ مال بھی کوئی عمر ہوتی ہے۔ میں نے ابھی دیکھا ہی کیا ہے؟ لیکن زندگی تو جھے ہے روٹھ کر بہت پیچے رہ گئی ہے، اتنی پیچے کہ اگر اسے ڈھونڈ نے بھی نکلوں تو نہ پا سکوں۔ جاپانی لاکی سب کچھ برداشت کر سکتی ہے مگر اپنی محبت کی توہین نہیں سہ سکتی۔ میں زندگی کی تاریک منڈیر پر کھڑی ہوں' نیچے موت کی تاریک کھائی ہے۔ میں نے کیپٹن سے محبت کی' اس نے میری محبت کو پاؤں سلے ممل دیا۔ میں اب بھی اس جاہتی ہوں مگر زندگی اپنا توازن کھو بیٹی ہے اور میں چیٹیل ڈھلانوں سے موت کی کھائیوں میں لڑھک رہی ہوں۔ بہتال جمعے میری زندگی واپس نہ دلا سکے گا۔ اور اب اگر کیپٹن۔--- بھی جاہے تو جھے دوبارہ اس جگہ پر کھڑا نہیں کر سکتا جمال سے اس نے جھے کیٹین۔--- بھی جاہے تو جھے دوبارہ اس جگہ پر کھڑا نہیں کر سکتا جمال سے اس نے جھے دھکا دے کر لڑھکا دیا تھا"۔

ڈ میل چپ ہو گئے۔ اس کی شکست فوردہ' زخمی آواز ٹوٹ گئی اور ہم خشک چوں پر ہو جمل قدم اٹھاتے ہوئے واپس چل پڑے۔

10 اگت کو ہندومتان دو آزاد مملکوں میں تقیم ہو گیا۔ اوکایا میں مقیم ہندوستانی اور پاکستانی فوجیوں نے جی بحر کر خوشیاں مناکمیں۔ شام کو میں چند ایک دوستوں کے ہمراہ شمر کے خوبصورت ترین ہوٹل میں جا نکلا۔ ہال کمرہ چھوٹی چھوٹی میزوں اور کرسیوں سے لبرز تھا۔ ہندوستانی پاکستانی اور کئی ایک غیر مکی فوجی لوگ بیٹھے شراب اور کھانوں سے لطف اندوز ہو رہ تھے۔ فضا میں لوگوں کی باتوں اور قبھوں کا شور گلاسوں اور چچوں کے شور سے مخلوط ہو رہا تھا۔ ہم ایک خال میز کے گرد بیٹھ گئے۔ اچا تک مجھے ڈ میل نظر آئی اور میری نظریں وہیں رک گئیں۔ وہ کونے میں ایک طرف رہشی پردے کی جھالر کے نیچ برے بیانو کے ساتھ والی میز پر بیٹھی وہ کونے میں ایک طرف رہشی پردے کی جھالر کے نیچ برے بیانو کے ساتھ والی میز پر بیٹھی

تھی۔ اس روز وہ جاپانی لباس کمینو میں ملبوس تھی جس پر گلابی اور قرمزی رنگ کے بردے بوے پھول بے ہوئے تھے۔ اس کے ساتھ امرکی ایم۔پی کا سارجٹ بیٹا سینڈوچ کھا رہا تھا۔ ڈ بیل اس کے گلاس میں شہین انڈیل رہی تھی اور امرکی سارجٹ سے باتیں کر رہی تھی۔ جھے اپنی آکھوں پر لیقین نہ آ رہا تھا۔ میں اٹھا اور لوگوں کے درمیان سے ہوتا ہوا ڈ میل کی میز کے پاس جا کھڑا ہوا۔

"و ميل؟"

ڈ بہل نے مجھے دیکھا اور سراسمہ می ہوگئے۔ پھر وہ مسراتے ہوئے اشمی اور مجھے ایک طرف لے گئے۔ امریکی سارجنٹ اس بچ کی طرح مجھے تکنے لگا جس کا کھلونا کسی نے اٹھا لیا ہو۔ ڈ بہل میرے سامنے کھڑی تھی۔ اس کے ہونٹ سرخی سے تیے ہوئے تتے اور زرد گالوں پر ملکجی فازے کا غبار اٹھ رہا تھا۔ کمینو میں وہ ایک آسانی حور دکھائی دے رہی تھی جو اڑنے کے لئے پر تول رہی ہو۔

"و بل مميس كيا مو كيا بي؟" و بل مسراوري مقى"و مل تم في شراب كب سے شروع كى؟"

ؤ سل کی آگھوں میں سمپین کا خمار سلگ رہا تھا اور کسی وقت وہ جھول می جاتی تھی۔
"تھوڑے دن ہوئے۔ گر کیا یہ بری بات ہے احمان؟۔۔۔۔ تم نہیں ویکھتے اس امریکی
کیٹن کی شکل میرے کیٹن۔۔۔۔۔ سے کس قدر ملتی ہے۔ اوکایاما میں ہر سابی، ہر سارجنٹ،
میرے کیٹن سے مشابہ ہے۔۔۔۔ یہ تو مجھے اب پتہ چلا۔۔۔۔ تم یماں کیے؟۔۔۔۔ ہاں
تہیں یاکتان مبارک ہو۔ آزادی مبارک ہو۔۔۔۔"

میں نے کچھ کمنا چاہا گر میرے ہونوں پر آلا پڑ گیا اور ؤ میل جلدی سے اپی میز پر واپس چلی گئی۔

دوسرے روز ؤ میل وفتر نہ آئی۔ ؤ میل نے کوئی درخواست نہ بھیجی۔ دو ہفتے گذر گئے ؤ میل کی اطلاع نہ آئی۔ میں اس سے ناراض تھا۔ میں نے اس کے گھر جا کر حالات دریافت کرنے کی زصت گوارا نہ کی۔ تیمرے ہفتے ؤ میل کی چھوٹی بمن می ہو دفتر آئی۔ اس نے بتایا ؤ میل بہت بیار ہے۔ میں نے اس کو جھڑک کر داپس کر دیا لیکن دفتر سے نکتے ہی سیدھا ؤ میل کے ہاں پہتجا۔ وہ اپنے کمرے میں کمبل اوڑھے چائی پر لیٹی تھی۔ اس کے بال کھلے تھے اور اس کی ماں سریانے بیٹی اس کا سر دبا رہی تھی۔ ؤ میل نے بیٹی منہ دوسری طرف کر لیا۔ مجھے دھکا سا لگا۔ میں اس پر جھکے دھکا سا لگا۔

"وْ مِلْ! وْ مِلْ! ---- مِن أَنَّا تُو بِرا سَيْن "-

اور غریب لاکی پھوٹ پھوٹ کر رونے گئی۔ اس کی بوڑھی ماں اپنے آنو بو مجھتی ہوئی دوسرے کرے میں چلی گئی۔ میں نے نبض دیمھی بخار ہلکا تھا۔ گر جہم پر سرخ سرخ دانے ابھر آئے تھے۔ ؤ میل نے زخی نگابوں سے دیکھا۔ اس کا چرہ ویران تھا اور آنکھیں سرخ ہو ربی تھیں۔ باریک ہونٹ بو کھی گلاب کی پتیوں ایسے ہوا کرتے تھے ' سیاہ پر رہے تھے۔ ؤ میل نے رومال سے گال ڈھانپ رکھا تھا۔ میرے بے حد اصرار پر اس نے رومال بٹایا تو وہاں بدنما پھوڑا نکا ہوا تھا۔

"وُ مِل تهين هيتال جانا هو گا\_\_\_\_\_ ابھي-\_\_\_ اسي وقت"-

اور میں نے ڈیل کو ای روز جیتال میں داخل کردا دیا۔ کرئل بلمپ اوکایا کے اس جیتال میں پندرہ سال سے کام کر رہا تھا۔ وہ میرا تھوڑا بہت واقف تھا۔ میں نے اس ساری روکداد کمہ شائی۔ اس نے ڈیل کے مطلع کا ایکس لیا۔ قلم کو گھورتے ہوئے اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کما:۔

"زخرہ قریباً گل چکا ہے۔ اس کا علاج بغیر آپیش کے اور کچھ نہیں۔ لیکن اس پر کانی خرچ آئے گا اور پھر جان کا خطرہ مول لینا پڑے گا"۔

میں نے کرتل بلمپ کا ہاتھ تھام لیا۔

"رویے کا خیال نہ کریں۔ آپریش ضرور کامیاب ہو گا"۔

آپیش ہے قبل ایک ماہ تک ؤمیل کو زیرعلاج رہنا تھا۔ میں نے اس کے لئے ایک الگ کرہ وقف کردا لیا۔

قیام پاکتان کے بعد نوزائیدہ مملکت کو اپ دلیر ساہیوں کی ضرورت تھی۔ یہ انواہ دو ماہ

سے چکر لگا ری تھی کہ کوئی پیتہ نہیں ہمیں کب واپسی کا تھم نامہ مل جائے۔ لیکن کچھ دلوں سے

یہ افواہ کچھ زیادہ ہی گرم ہو گئی تھی۔ پنجابی ساہیوں نے اوکایا کے بازاروں میں خرچہ و فروخت کا

بازار گرم کر دیا تھا۔ میجر بن غازی نے سفودیو میں لگے ہوئے ریشی پردوں کے لحاف اور بحکیوں

کے غلاف بنوا لئے تھے۔ و بیل کے آپریشن کا دن قریب آ رہا تھا۔ میرا زیادہ وقت ہمیتال میں

گزر تا تھا۔ وفتر سے نکل کر میں صدیرگ اور شبو کے پھول لئے سیدھا و میل کے پاس پہنچا اور

اس کے مربانے پھولوں کا و هیر لگا دیتا۔ مجھے دیکھتے ہی و بیل کا چرہ تمتمانے لگا۔ میں کرس تھنچ کر

اس کے باس ہو بیٹھتا۔ اس کا نشا منا بیارا ہاتھ میرے ہاتھوں میں ہوتا اور میں اسے طرح طرح

کی من گورت بنیائے والے قصے کہانیاں سنا تا رہتا۔ و میل کی چھوٹی بمن می ہو پھولوں کا گلدان

بیٹھتا۔ میں اسے بنا تا کہ اوکایا کی مانیہ ہمارے شہوں کی گلیاں بھی پرامرار اور تاریک ہیں اور

کھیتوں میں جب فصل کی کٹائی کا موسم شروع ہوتا ہے تو وہاں بہت برا سلہ لگتا ہے اور ڈھول بجتے ہیں اور دھرتی کے بیٹے ان کی تال پر جمو مر ڈالتے ہیں اور ان کے کھن گئے چکیلے بال ہوا میں اور ان کے کھن گئے چکیلے بال ہوا میں اور شرول کی تگ و تاریک دھندلی گلیوں میں مجدول کے دروازوں کے باہر اب مجبی نوعمر لڑکیاں اپنے چھوٹے بھائیوں کو کندھے سے لگائے اس انتظار میں کھڑی رہتی ہیں کہ نمازی باہر نکلیں اور ان کے بھائیوں کو دم کریں۔ ڈ بیل ظاموشی سے سنتی رہتی۔ کسی وقت وہ وفور مسرت سے کانچتی ہوئی آواز میں کہتی:۔

"جب میں ٹھیک ہو جاؤں گی تو تمہارے ساتھ پاکتان چلی جاؤں گی۔ میں تمہارے ساتھ تصبے کے تھیتوں اور شہروں کی پراسرار گلیوں میں گھوما کردں گی، جمال تمہارا گھر ہو گا اور سادہ لوگ ہوں گے ان کی آوازیں مہراں ہوں گی اور جن کے چرے معصوم ہوں گے"۔

اور میں اس کا ہاتھ گر مجوثی سے وہا کر کہتا:۔

"ضرور ؤ مل! تم میرے ساتھ چانا اور اقصبہ دریا کے کنارے واقع ہے اور ہمارا گھر تھے۔ میں سب سے بڑا ہے اور عقب میں امرودوں کا باغ ہے۔ ایک کنواں بھی ہے جس کا پانی بت میشا اور بڑا محمداً ہے۔ میری ماں اور بہنیں حمیس ویکھ کر بت خوش ہوں گی"۔

ڈ میل کے چرے پر خون کی سرخی جھلک اشخی۔ وہ آ تکھیں بند کر لیتی۔ جیسے ہمارے گھر کے پہنچوا رُے امرودوں کے باغ میں بہنچ گئی ہو اور تھیے کی دھندلی اور شک و تاریک گلیوں میں گھوم رہی ہو اور میری بنوں کو بادر چی خانے میں جیٹی آٹا کو ندھتے روئے پکاتے دکیے رہی ہو۔ آپریش سے ایک روز پہلے اس کا چرہ معمول سے زیادہ زرد اور پھیکا تھا۔ مجھے داخل ہوتے دکھے کر وہ بچ کی طرح ہمک کر میری طرف بوھی۔ میں نے اسے لینگ پر لٹا دیا۔ میرا ہاتھ کی کر کر وہ مغموم لیج میں بولی۔

"وصبح ميرا آپريش ب ، تم يمين رہنا۔ ميں بردل نميں ہوں گر ميرا ول جانے كيوں ؤوب رہا ہے۔ خيال كرتى ہوں كد اگر آپريش كامياب نه رہا تو؟۔۔۔ نميں احمان! ميں ابھى نميں مرنا چاہتی۔ ابھى ميرى عربى كيا ہے۔ ميں بہتال سے نكل كر كھلے نيلے آسان تلے تممارے ماتھ گھومنا چاہتى ہوں اور چيرى كے گابى كھولوں كے بار سے جھى ہوئى شمنيوں كو جھومتے ہوئے ديكھنا چاہتى ہوں۔ ابھى قو كہلى برف بھى نميں گرى۔ ابھى جگل كے راستوں كو سپيد مخمل نے نميں گوائى ابھى جھے مرنا نميں ہے۔۔۔۔۔"

"و بل كيى باتي كرتى ہو- تم كل بھلى چنكى ہو گى"- ميں اس كے بالوں ميں الكلياں بھيرتے ہوئے اس كے بالوں ميں الكلياں بھيرتے ہوئے اس كے پر مردہ ہونك كيكيا رہے تھے۔ رہے تھے۔

شام کو میں (MESS) پنچا تو پہ چا کہ کوچ کا تھم آ چکا ہے اور دو مرے روز دس ن کر پینتالیس منٹ پر ہم اوکایا ہے ٹوکیو روانہ ہو رہے ہیں۔ ہیں عجیب گوگو کے عالم میں ایک عجد بیٹے گیا۔ میرے دوست ضروری خرید و فروخت کے لئے بازار گئے ہوئے سے اور کچھ ساتھی اپنے اپنے کروں میں سامان وغیرہ بندھوا رہے سے۔ اب کیا ہو گا؟ ؤ میل کا کیا بے گا؟ کمی سوال سے ہو میرے زہن میں چکر لگا رہے سے اور جن کا میرے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ میں یمال رک نہ سکتا تھا۔ فوج کا تھم موت کی طرح اٹل تھا۔ میں نے چاہا بھاگ کر مہتال جاؤں اور ؤ میل کو خبر کر دوں کہ میں صبح واپس اپنے وطن جا رہا ہوں اور اسے چھوڑ کہ جا رہا ہوں اور پھر شاید خبر کر دوں کہ میں صبح واپس اپنے وطن جا رہا ہوں اور اسے چھوڑ کہ جا رہا ہوں اور پھر شاید زندگی بھر اس سے ملاقات نہ ہو سکے۔ لیکن مہتال بند ہو چکا تھا اور ؤ میل ایک خطرناک انتا میں گزر رہی تھی۔ نہ جانے یہ سوگوار خبر اس بدنسیب پر کیا اثر ڈالے۔ میں رک گیا۔ میں نے اسے فون بھی نہ کیا۔ وہ رات میں نے کانوں پر گذاری۔

صبح صبح مبحر بن غازی آیا۔ ویکن میس کے لان میں کھڑی کر کے اترا اور برآمدے میں ہمیں اپنا سامان باہر نکالتے ہوئے دکھ کر بولا:۔

"جوانوا تیار ہو نا؟ ارے واہ! مت بعد اپنے پاکتان کی سر کریں گے"۔

میں بند صندوق پر بیٹا سگریٹ بی رہا تھا اور اردلی کو بستر باندھتے و کھ رہا تھا۔ میجر بن غازی نے میرے قریب پہنچ کر میرے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور جمک کر بولا:۔

"آيريش كامياب ربا؟"

مجھے اس کا یہ نقرہ سخت ناگوار لگا۔ میں نمیں چاہتا تھا کہ بن غازی ایسا آدی ڈ میل کے متعلق مجھ سے بچھ یو چھے۔

"جی ہاں"۔ میں نے بے رخی سے اتا کما اور سگریٹ پھینک دیا۔ بن غازی زیرلب مسراتے ہوئے پیچے بٹ گیا۔

"ساڑھے وس بجے ٹرک پہنچ جائے گا۔ تیار رہنا جوانو!" اور وہ ویکن میں بیٹھ کر چلا گیا۔
ہپتال پورے وس بجے کھانا تھا۔ میں ساڑھے نو بجے ہی آئی گیٹ کے باہر پہنچ گیا۔
میرے پاس رتا کلی کے پھول اور جام اور کھن کے ڈبوں سے بھرا ہوا ایک لفافہ تھا۔ پھر وس بجے ہپتال کا دروازہ کھل گیا۔ اور میں جلدی جلدی باغ کے لان اور مصنرے برآمدوں سے ہوتا ہوا ڈ ہل کا بستر خالی تھا۔

ی ہو سٹوو جلا رہی تھی۔ مجھے اندر آتا دیکھ کر وہ کھڑی ہو گئی اور ایپرن سے ہاتھ پونچھنے گئی۔ میں نے اس سے کچھ نہ پوچھا۔ پھول اور لفافہ تپائی پر رکھا اور آپریشن روم کی طرف بھاگا۔ آپریشن روم کا دروازہ بند تھا۔ ایک نرس نے اندر جاتے ہوئے بتایا۔ مریضہ کو بیبوش کیا جا

چکا ہے۔ میں ہارے ہوئے جواری کی ماند نیچ پر بیٹھ گیا۔ سامنے محرابی دروازے کے وسط میں فنگی ہوئی گھڑی میں دس نیج کر وس منٹ ہو رہے تھے۔ میں جلدی سے اٹھا اور ڈ میل کے کمرے میں آیا۔ میں نے رتا کلی کے پھولوں کو تپائی سے اٹھایا اور ڈ میل کے سرمانے ایک طرف بھیردیا۔ ی ہو لینگ کی پڑے سی چپ چاپ کھڑی تھی۔

"ی ہو ہم لوگ واپس جا رہے ہیں"۔ "ک

"ابھی ابھی۔۔۔ میں تہیں اپنے وطن کا پتہ کھے دیتا ہوں۔ مجھے ڈیل کی خربت کی اطلاع کر دیتا اور۔۔۔۔ اور ڈیل کا آپریش ہو کھنے کے بعد اے کمنا تمارا ناکام احمان پاکستان والی جاتے ہوئے تہیں بہت یاد کر رہا تھا اور وہ' اس کی ماں' اس کی بہیں' اس کے کھیت' امرودوں کا باغ اور کوال سب اس کا انظار کریں گے۔۔

میں نے کافذ کے ایک پرزے پر اپنا پتہ اکھا۔ رتنا کل کے پھولوں کو چوا۔ ی ہو جھ سے لیٹ گئے۔ اس کی آکھوں میں آنو تھے۔

"ارى نگل خواه مخواه رو رى ب- پركيا موا- سابى تو ايك نه ايك روز چلے بى جاتے "

اور میں آنو پونچھتا ہوا تیز تیز قدموں کے ساتھ کمرے سے 'برآمدوں سے 'باغ سے اور پھر مہتال سے باہر آگیا۔ بھر گیا۔ پھر مہتال سے باہر آگیا۔ میں میں پہنچنے کے تھوڑی ہی در بعد ہمارا ٹرک لان میں آکر ٹھمر گیا۔ ہم نے جلدی جلدی سان رکھوایا اور اوکایا ریلوے شیش کی طرف چل پڑے۔

المبی گاڑی بلیف فارم پر تیار کھڑی تھی۔ سپاہیوں نے اپنے اپنے ؤبوں کو پھولدار کاغذ کی جسٹڈیوں اور رنگ برنگے غباروں سے سجا رکھا تھا۔ لوگ دوستوں کو الوداع کہنے کافی تعداد میں آئے ہوئے تھے۔ امریکی اور برطانوی سپائی کن فینوں پر کھڑے اپنی دوست جاپانی لڑکیوں کے ساتھ چائے بی رہے تھے اور گھل مل کر باتیں کر رہے تھے۔ اپنا سارا سامان اندر رکھوا کر میں سگریٹ سلگائے دروازے کے باہر کھڑا تھا اور بے معنی نگاہوں سے لوگوں کو تک رہا تھا۔ جو بری گرجوثی سے بنس بنس کر باتیں کر رہے تھے۔ ابھی گاڑی چھوٹے میں پندرہ منٹ باتی تھے۔ میں گرجوثی سے بنس بنس کر باتیں کر رہے تھے۔ ابھی گاڑی چھوٹے میں پندرہ منٹ باتی تھے۔ میں ختر سے مہیتال فون کیا۔ وارڈ سپرنشڈٹ نے می ہو کو بلایا۔

بیلو۔۔۔ می ہو۔۔۔ آپریش کامیاب رہا؟" میرا دل طل کے قریب پہنچ کر دھڑک رہا تھا۔ می ہو کی کمزور آواز سائی دی۔ اس نے بتایا آپریش ابھی ختم نمیں ہوا۔ میں دونوں بازو لٹکائے دفتر سے باہر آگیا۔ سگنل گر چکا تھا اور طعام فانوں کے دردازے کھل رہے تھے اور بند ہو رہے تھے۔ لوگوں کا شور زیادہ ہو گیا تھا۔ انجن نے پہلا وسل دیا۔

لوگوں میں المچل جج گئی۔ لؤکیاں اپنے پردیسی دوستوں کے اور قریب سمٹ آئیں۔ انجن دوسری بار چینا۔

اور لؤكوں نے اپنى باميں اپنے دوستوں كے گلوں ميں ڈال ديں اور اپنے جدا ہونے دالے اور پر كبھى ند ملنے والے امركى ' برطانوى ' ہندوستانی اور پاكستانی دوستوں سے ليث كر رونے كيس۔

انجن نے تیرے وسل کے بعد بھاپ کے پرشور بادل چھوڑے اور گاڑی پلیٹ فارم پر آگے کی طرف کھینے گئی۔ بابی ڈب کی کھڑکیوں سے آدھے باہر نکل آئے اور خاکی روبال ہائے۔ لگے۔ بلیٹ فارم پر ججوم چھے کی طرف سمٹ گیا اور لڑکیاں' لڑک' بوڑھے' بچ' جوان جھی غناک نگاہوں کا نیخ ہاتھوں سے رنگ برنگ روبال فضا میں امرا امرا کر رخصت ہونے والوں کو الوداع کمہ رہے تھے۔ امرکی باہیوں نے بحرائی ہوئی آواز کی امروں پر مشہور الوداع بنغمہ چھیڑ دیا۔

#### HOME \_\_\_\_SWEET\_HOME

ان کی آوازیں بھیگی ہوئی تھیں اور آ کھوں میں آنو تھے۔ گیت کے لیے اور گرے سر دل کو سوگوار خاموثی سے گھیر رہے تھے۔ اس خاموثی میں گر چھوڑنے کا غم بھی تھا اور گر میں داخل ہونے کی امنگ بھی تھی۔ پلیٹ فارم پر ساٹا ساطاری ہو گیا۔ بوڑھوں کی آ کھوں میں آنو آگئے۔ لڑکیاں سکیاں بھرنے لگیں۔ گانے والے بھی رو رہے تھے۔ ان کی آ کھوں میں سے اجنبی دلیں کی گلیوں کو خیراد کہتے ہوئے غم کے آنو رواں تھے۔ وہ امرکی تھے وہ برطانوی تھے ، ہندی تھے ' پاکتانی تھے۔ سموں کے سینوں میں ایک مشترکہ درد چک اٹھا تھا۔

گھر--- پیارے گھر

گر کس کو پیارا نہیں۔۔۔ اور پھر ہمارا گھر۔۔۔ جمال کٹائی کے دنوں میں کسان کی ہوئی فسلوں کو دکھ کر ڈھول کی تھاپ پر جھومر ڈالتے ہیں اور جمال امرودوں کا باغ تھا، کواں تھا اور جمال ڈ میل۔۔۔ وہ بدنصیب جاپانی لڑکی آنا چاہتی تھی۔

گاڑی پلیٹ فارم چھوڑتی گئی۔ امراتے بل کھاتے، ریشی، رکھین اور بھیکے ہوئے رومال نگاہوں سے دور ہو رہ تھے۔۔۔۔ دور۔۔۔۔

او کایا ابست پیچھے رہ گیا' ٹو کیو پیچھے رہ گیا' سنگاپور چیچھے رہ گیا' ہندوستان چیچھے رہ گیا اور ہمارا جماز خلیج بنگالہ کے سیاہ پانیوں میں آن داخل ہوا۔

پاکتان میل نے مجھے دو مرے دن شام کو گوجرانوالہ پہنجا دیا۔ وہاں سے میں آگئے میں سوار ہوا اور ڈیڑھ گھنے میں اپنے گر اس قصبے میں آن پنچا اور جب یمال پنچا تو زرد رنگ کا

### More Books Visit: www.iqbalkalmati.blogspot.com

ایک میلا سا لفافہ میرا انظار کر رہا تھا۔ جس پر جا بجا ڈاکانوں کی مریں گلی ہوئی تھیں۔ لیکن میں اوکایا ای کلٹ فورا بچان گیا۔ کانچی ہوئی الگلیوں سے لفافہ چاک کیا۔ یہ ی ہو کا خط تھا۔ بینگ نیڑھے اگرری حدف میں اس نے لکھا تھا۔

جباب:

آپیش کامیاب رہا گر ای شام میری بمن مرگئی۔ وہ دن بحرب ہوش ری اور بے ہوش
میں اس نے کئی بار آپ کا نام لیا۔ ہم بوے وکھی ہیں جناب۔ میری بوڑھی ماں اور دادا جان
آپ کو جھک کر آداب کہتے ہیں۔ میری بمن کا کمرہ ای طرح خالی ہے۔
کی موکو

اتا کہ کر میرا دوست خاموش ہو گیا اور کھڑی میں سے باہر دیکھنے لگا۔ اس کا بائپ اس کے ہائے اس کا بائپ اس کے ہاتھ میں تھا اور وہ بے خیال میں جلے ہوئے تمباکو کو انگوشھ سے دبا رہا تھا۔

باہر آسان ابر آلود تھا اور جنوری کی خزاں آلود ہوا چلنے گلی تھی۔ گلہ بان اپنے ربو ڈوں کو لئے سرکی پشری پشری گھروں کو جا رہے تھے۔